عانرنشنل المال عانرنشنل المال عادري ارُدو كاپېلابين الاقوامي مفت روزه

 AUSTRALIA
 A\$ 3.50
 DENMARK
 D. KR. 14.00

 BANGLADESH
 Taka 20
 FRANCE
 Fr 10

 BELGIUM
 Fr 70
 FINLAND
 F. MK 10.00

 BRUNEI
 B\$ 4.50
 GERMANY
 DM3.50

 CANADA
 C\$ 3.50
 HONGKONG
 HK\$ 15.00

 CHINA
 RMB 12.50
 INDONESIA
 RP 3,400 (INC.PNN)

 NEW ZEALAND
 NZ\$4.95
 SRI LANKA
 Rs 

 NORWAY
 N KR12.00
 SWEDEN
 Kr15

 PAKISTAN
 Rs.15
 SWITZERLAND
 Fr3

 PHILIPPINES
 P 25
 THAILAND
 B 40

 SAUDI ARABIA
 SR 3
 U.K.
 £ 1.30

 SINGAPORE
 S\$2.50
 U.S.A.
 US \$ 3.00

## مسلمان کمزور ہوں گے تو ہندوستان مضبوط نہیں ہو سکتا

# میں بال ٹھاکرے کے خلاف کھلی جنگ کا علان کرتا ہوں .....لائم سنگھ یادو

ار بردیش کے وزیر اعلی ملائم سنگھ یادو گذشتہ دنوں برطانیہ کے دورے برگتے ہوتے تھے ، وہاں

انہوں نے منتف مسلم نمائندوں سے کفتگو کی اور صنعت کاروں کو اثر

بردیش می سرمایه کاری کی دعوت دی۔ اس موقع ر انہوں نے شوسینا کے لیڈر بال ٹھاکرے کی خوب خبر لی اور فرقه رستوں کے خلاف بھیانک جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا ان کاکسنا تھا کہ وه جلد ی مندوستان، یاکستان اور بنگه دیش کو ملاكرابك مهاستكم بنانے کی مہم شروع کریں گے۔ کیونکہ ان کے مطالق

بال مُعاكرے كى " ديوانكى، سنك، جنون اور

یاگل بن" ے مسلمان ایک عرصے سے واقف

بس،كيونك انسس مسلمانون عي عشق " ب اور وه

اعجة بنتفة مسلمانوں كو يرا بھلاكت رہتے ہيں، جس

لیش کے چیز مین مسر جوے ابالولاسونے وادی

جب تک یہ ماسکو نسی بنے گا برصغیرے فرق جم مجی ان کے ساتھ ویسای برناؤ کریں گے۔ واضح رے کہ سکھ کا اشارہ شوسنا کے اس اعلان کی واريت كاخاتمه مشكل ي

ملائم سنگونے بال ٹھاکرے کے متعلق کہاکہ طرف تھاجس میں ببین آنے والوں کے لئے رمث س جلدی ایک کھی ہوتی جنگ کرنے جارباہوں۔ کی بات کی گئ تھی۔ ملائم نے کہاکہ اگر وہ ہمارے اگر بال ٹھاکرے ہمارے آدمیوں کو روکس کے تو تدمیوں کو وہاں پکڑیں گے توہم ان کے آدمیوں کو یماں پکڑیں کے یعنی اثر بردیش من ان کا داخلہ بند كردس كے \_ ہم ان كے خلاف الا يا دوسراكوئى قانون لاکو کرس کے: اس سوال برکہ آپ کی ہے جنگ کسی ہوگہ انسوں نے کہا کہ یہ نظریات وخیالات کی جنگ ہے اور اس کا مطلب فوجی جنگ

ایک صحافی نے جب سوال کیا کہ اگر ممبتی س کوئی اشتعال انگزی ہوتی ہے توکیا آپ اس کا انتقام للحق میں لیں کے تو انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ بان ؛ اگر وہ ہمارے آدمیوں کو ممبئ میں دھمکی دین کے توہم ان کے آدمیوں کو لکھوس دھی دی گے۔اور اگر ہمارے آدمیول کو وہال کوئی خطرہ ہوگا نوان کے آدمیوں کو ساں وی خطرہ لاحق بوسکتاہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندومسلم جنگ نهين بوكى بلكه انتها پسند اور اعتذال پند ہندووں کی جنگ ہوگ۔ انوں نے جہاں

اور قابل اعراض ہونے لکے بس۔ وہ تحریری اور

زبانی محاذے مسلمانوں رحملہ کرتے ہیں۔ بوں تو

مسلمان ان کے محبوب بدف "بس البت تھی کبھار

وہ ملم اور زبان کا واقت بدلنے کے لئے دوسروں کی

ملمانوں سے کہا کہ آپ لوگ بے فکر رہیں آپ کو پی کوششیں کی جاتی ہیں۔ پسماندہ طبقات وات، خواتین سب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ بالاخرید تمام لوگ بمارے ساتھ بحرا کے کیوں کہ ہم نے ان کے ساتھ انصاف دلانے کی بات کی انہوں نے یہ مجی کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیردست، ناانصافی کی جاتی ہے لیکن بولیس ان لوگوں کے خلاف کوئی بدوئی ہے لوگوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی

بان؛ اگروہ ہمارے آدمیوں کو مبیئ میں دھمکی دیں گے تو ہمان کے آدمیوں کو لکھنؤ س دھکی دس کے اور اگر ہمارے آدمیوں کو وہاں کوئی خطرہ ہو گاتوان کے آدمیوں كويهال وى خطرهلاحق بوسكتا ب\_انهول في كهاكديد مندومسلم جنگ نهي بوگ بلكه انتها پسنداور اعتدال پسند مندوؤل كى جنگ موگ

> ايكش نهس لدى كيا ايسى طاقتس بندوستان كومتحد ركم سكتى بس 69دسمبر92كوان تمام بندوستانيول كا سرشرم سے جھک گیا جو خقوق انسانی کی دبانی دیتے بس انہوں نے سوال کیا کہ ان لوگوں یہ ٹاؤا کیوں نسي لگايا جاتا؟ الاصرف مسلمانوں اور سکھوں كے فلاف ی کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

کی نسی کرناہے۔ یہ ہماری جنگ ہے اور ہم اس میں

انسوں نے یہ مجی کما کہ احد آباد میں خواتین کو

مبن کرکے جلوس نکالا جاتا ہے اور ان کی دیڈیو کرافی

کامیاب ہوں گے۔

لائم سکھ نے مزید کھا کہ جو بینی میں بیٹے ہوتے بیں کیا صرف وی 6 دسمبر 92 کے بعد کے واقعات کے ذمہ دار بس (ان کا اشارہ بم دھماکوں کی طرف تھا) کیا ان کے علاوہ اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے ؟ یادو نے آگے کما کہ ان کی حکومت مسلمانوں کی کھل کر مدد کرتی ہے کیونکہ آزادی کے بعد ہدوستان س مسلمانوں، سکھوں اور عبیاتیوں کو ان کے حقوق نسل لے بلکہ اس کے برعکس ان کو کھلنے کی

قرمانیوں کو فراموش کردیا ہے۔ ارگیڈیٹر عثمان، عبدالحميد اور دوسرے مسلمانوں کو بھلادیاگیاہے۔ انمول نے کہاکہ اگر مسلمان چاہتے توکشمیر پاکستان س چلاگیا ہوتا۔ انہوں نے مزید کما کہ 1962 کی جنگ میں جب بماری فوجیں مدان چور کر بھاگ کوری ہوئی تھی فوج کی کانڈ ہندووں کے باتھ میں تھی، انہوں نے کما کہ ہماری حکومت مسلمانوں کی اس لے مدد کرتی ہے کہ وہ غریب اور دیے کیلے ہیں۔ اگر وه اکثریت من بوتے تو معجد کی طف اتکہ اٹھانے کی جرآت کسی میں نہیں ہوتی۔ اگر مسلمان

کرور اور خوفردہ ہوں کے تو ہندوستان مصبوط مس

ہوسکتا۔ ہم مسلمانوں اور سکھوں کے دلوں سے ان

كاخوف وبراس دوركرنا عابة بير

شان س مجی " قصيره خواني "كرنے لگتے بس وه

ستا اور اپنے اخبار سامنا میں سریم کورٹ کے چیف جسٹس اے ۔ ایم احمدی اور دوسرے عج جسٹس ایس بی مجروچہ کی شان می گستاخی کرتے ہونے لکھا تھاکہ جسٹس بھروچ کی عدالت میں شوسیناکو بڑے

اب سريم كودث کو بھی یہ اندازہ ہوگیا ہے كه بال تحاكرے يرياكل ی کا دورہ بڑا ہے اور شامد اس کاب بھی خیال ہے کہ اس مرض کاعلاج صروری ہے۔ اس لتے كذشه دنول سريم كورث نے بال ٹھاکرے کے خلاف نوش حاري كرتے بونے ان كے وكس رام جير للاني سے

سياست من رونانهن بلكه انساني حقوق كاجازه لسنا ہے۔ انہوں نے یہ مجی کما کہ اس دورے س انہوں نے محقق اور جانج برتال نہیں کی ہے بلکہ صرف انسانی حقوق کے معاملات یر نظرد لھی ہے۔ س ان حالات اور امور كاالبية تجزيه كرربا مول جن ے محجے اس مسئلہ کو محصے میں مدد مل سکتی ہیں۔

کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہور ہی ہے یالی اور خلاف ورزی تونسی بوری ہے ، انہوں گذشة دنوں اتوام مخدہ کے انسانی حقوق

نے حریت کانفرنس کے رہماؤں سے بھی گفت

رام جیٹھ ملانی سے سپریم کورٹ نے سوال کیا

دن وہ ایسانس کرتے ہوں کے غالباس دن ان کا

باضمه خراب بوجاتا بوگاء مهاراشفرس ان كى حكومت

کے قیام کے بعد ان کی مذکورہ خصوصیات س اور

مجی اصافہ ہوگیا ہے۔ ان کے بیانات اور مجی متنازعہ

كيابال تحاكرے ياكل بى ؟

انول نے کما کہ بیال انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوری ہے ادریہ خلاف ورزی مختلف سطحوں ہراور یرے پمانے یہ ہوری ہے۔ انہوں نے حریت کانفرنس کے چیئر من مولوی عمر فارون کی رہائش گاہ رح بت لڈروں سے مٹنگ کی اور اس بات برزور دیا کہ مسئلہ کشمیر کو یہ امن طریقے سے حل کیا جانا چاہتے۔انہوں نے تشدد کی مخالفت کرتے ہونے کہا کہ تشدد سے تشدد می پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کسی منے کا حل سس نکاتا۔ انہوں نے مولوی عمر فاروق کے اس خیال کی ستائش بھی کی کہ مسلہ کشمیرکو يرامن طريقے على كياجانا عاب

مسرر لاسونے کہا کہ حالاتکہ ہر امن طریقے سے چل کر فوری طور رہی کسی منلے کا حل نہیں لگاتا لین ایک مھوس بنیاد فراہم ہوجاتی ہے ،جو مستقبل س ست کار آر ثابت بوقی ہے۔ انہوں نے ساس سوالوں کو نظر انداز لرتے ہوئے کہا کہ میرا کام

بالخصوص اس وقت عدليه كو مجى بدف تنقيد بنات بس جب عدليه ان كي توقع كے خلاف كوئي فيصله سناتی ہے یا اس کے کسی فیطلے سے ٹھاکرے کو ريشاني موتى ہے۔

والكياكر آب كاموكل ياكل بكيا؟ دراصل مُحاكرے نے مراتھی روزنامہ لوك



انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری عوام کے خیالات

ونظریات کو جانے میں محجے دلچیں رہی ہے اور میں

نے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے ملاقات مجی کی،

ناكه انساني حقوق كي صورتحال كا باساني اندازه لكايا

1995 ن 1501

مولوی عمر فاروق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیش کے چیئر مین ، مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال

لشمیر کادورہ کیا۔ وہاں وہ یہ دیکھنے گئے تھے کہ وادی وشنید کی اور کہا کہ وادی می انسانی حقوق کی س انسانی حقوق کی کیا حالت ہے ؟ کسی ان کی صور تحال اچی سی ہے۔ ابك فكراتكزتور

فرض امنصی سے فرور ہے ۔ دنیا کی چین مسلم

رياستون من اگرامك مسلم رياست كاامناف موجى

گیاتواس سے اسلام کے عالمی فلبر کی تحریف بر کھے جی

# نئی دہلی کے ہاتھوں سے کشمیر پھسلتاجارہا ہے

## حادثه چرار کے بعدبندوستانی مسلمانوں کو ایک نئے طرز فکر کی ضرورت ہیے

چرار شریف س جوکھ ہوا اس سے بظاہر ایسالگاہے کہ شاید نی دلی کے ہاتھوں سے کشمیر مسلسل پھسانا جاربا ہے۔ گذشتہ دنوں چرار شریف جس طرح ایک ورانے میں تبدیل کردیا گیا • زیارت گابس اور مسجدی جسطرح فاکسر بوکس اور حکومت بار بار اس المناك حادث كي ذمه داري ياكستاني الجنثول ير والتي ري اس عقوصاف ايسا محوس بوتا بك ہماری کرور فوج اور بے بس سیای حکم انوں کی كرفت كشميركا فطه يحسلنا جارباب رودا عودليجة کوئی صاحب بس مست گل جن کے اساطی قصے زبان زد عام بی جن کی دہشت سے بماری مسلح فوج کانیق ہے۔ ایک دوسرے صاحب بی جو جزل افغانی کے نام سے مشہور ہیں ان کا بھی یوا دیدب ب یہ دونوں حضرات گذشتہ دوممینوں کے دوران ن ريس رابط س رے بي - ان كا وادى س موجود ہوتا اور ان کی غیر ملی شاخت کے بارے میں ہر فاص و عام كو علم بوتا معمول كى بات ب\_ لين ہماری حکومت جو کشمیرس فوجی کاروائی بربے دریخ وسائل انڈیل ری ہے اور جس نے ہر کشمی سلمان پر اوسطا تین فوجی لگا رکھا ہے ان دو معرات ير الويالي و ناكام بيد فوبت باي جا رسد كه غير كمكي دبشت كردول كو بحفاظت مرمديار وایس سخانے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اخریہ سب كيابودباب يدليي ياليي بجس في الته يد طاقتور ملک کواکید تھوٹے سے خطے س بے بس و مجبور بناديا باور جبال بقول طومت ربحاث

جلن كاحق عاصل بكر آخر جراد شريف كايه حادث کیے ہوا ؟ صورت حال کو بیال تک لے جانے کا ومددار کون ہے ؟اے یہ مجی جلنے کاحق ماصل ب كرچراد شريف كے حادثے كے بعد نورى وادى

ی اس جویزیرانی ند لے تووہ کارگر نسس ہوسکتن کشیر سی صور تحال یہ ہے کہ نتی دلی کا ہر عمل کشمیری عوام کے اندر ہندوستان مخالف جذبات پدالرنے كاذريد بناہ\_ جولوگ مكومتك

کشمے من آزادی آزادی کانعرہ بلند کرنے کیلے مفویے تیاد کرتے دہتے ہیں۔ انس بی مجنا چلہے کہ کشمیر کے اندر انتخار کی صورت مال کو ہوا دے کروہ نہ تو اسلام کی خدمت کردہے ہی اور ندی

no 8<sub>0</sub>8 **ENTRANCE** ш

چرادشريف كيذيادت كاه كالك نفصلي خاك

لوك الوانول من بنف بين وه مسئله اكشميركورولوث

س طومت کے کارندوں اور فوج نے چرار شریف می جس طرح جدی تھے بوری کاروائی ہ

احجاج كرف والول كے ساتھ كياسلوك كيا؟ ورن

ایک جموری حکومت میں اس طرح بند بند ملٹری ایکش کاحق کسی حکومت کو کیے حاصل ہوسکتا ہے ؟۔ ہندوستان کے ہرشمری کویہ جانے کاحق ماصل ہے کہ آخر چراد شریف کا یہ مادشکیے ہوا؟ صورت حال كويمال تك لے جانے كاذمدداركون ب

> کے چند دہشت کردوں نے سر صدیادے اگر اس کے لئے التحای مشکلات کارسلسلہ پیدا کردیا ے۔ یک دوسرا مظر الاحظ کیجے ۔ جراد شریف کاشر کوئی دو ماہ سے فوج نے حصار میں لے رکھا ہے ،ن وبال کی کو جانے کی اجازت ہے اور نہ وبال سے كى وانے كى۔ شري كيا كي بوربا ہے كى وسي مطوم \_ سوائے ان چند حکمرانوں کے جو دلی کی کرسیل یر کر این فلط یالیس کی دجے کشمیر کے اندر ایک عوامی بغاوت کا ماحل تیار کردے ہیں۔ ریس والول کا داخلہ شریس ممنوع ہے۔ دنیاکو سس معلوم کہ ایک چھوٹے سے شہریر اتنی بڑی فوج نے صکیوں چرحائی کرد لحی ہے اندر کیا کچے ہورہاہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جموری عکومت میں اس طرح بند بند ملٹری ایکش کاحق کسی حکومت کو کیے عاصل ہوسگھ ہے ۔ پھر اس دو ماہ کے دوران حالات كس دخ ير جاتے رہے اس بارے مل بجي کی کو کھے نہیں بتایا گیا۔ ہندوستان کے ہرشہری کو یہ

ونی ہے۔ اس سے حکومت کی نیت کے بارے یں ہندوستانی مسلمانوں کے داوں میں خلص متلوك وشهات بدا موسة بس بالخصوص ایسی صورت حال می جب باعری معجد کے اندام کاؤسداد وزیر اعظم دلی کری پر امجی یراجان ہے ۔ چراد شریف کی تبای کے فورا بعدی حکومت نے حسب معمول سادی در داری نام نماد پاکستانی دراندازوں ہے ڈال دی ۔ لیکن بورا واقعہ جس طرح رات کی تاریکی می انجام کو سینیا اور ملی اور بین الاقوامى يريس كواس واقعے دور ركھا كيا اس كے بعد طومت کے بیان کی صداقت پر شاید کوئی احمق ى ايمان للت \_ محر مادق كي بعد سرى تكري ریاسی حکومت کے درداروں کے ساتھ ہونے والی مينك مي فوج كواس واقعه كا ذمه دار تعمرايا كيا . سوال یہ نہیں پیدا ہوتاہے کہ ذمہ دار کون ہے ؟

اصل متلديه ب كرم وادى مي چاہتے كيا بي؟

باہرے جتن مجی شورشیں ہوں اگر ملک کے عوام

کے اندازے اس کرناچاہتے ہیں شایدان کے دلوں بنادی اانسانی جذبات ، محبت انسانیت ، بمدردی عگساری جسی چزی سی پائی جاتی بی - ورد ایک الے وقت میں جب بوری وادی می احجابی ماری کا سلاب آیا ہو لوگ شدت جذبات سے یاگل بورب بول کر دیران اور معمقی تاراج ہوری ہوں۔ جال بردل دکھا ہو حبال ضرورت مدردی کے چدر بول کی می داس عرم کے اظمار کی جساکہ وزر اعظم نے کیا کہ وادی می طالت کی فرائی کے باو بود انتخابی عمل کا پروکرام جاری رہے گانے بڑے مالے کوہمارے وزیراعظم نے ایک وقتی دھی بواتے ہونے خیال ظاہر کیا کہ اس سے کشمیرس انتخابی عمل کے ان کے ارادوں برکوئی اثر نس روے گا ۔ انسی کون بتلے کہ کشمیری وادی س جو لوگ م یاد بین وه مجی بماری طرح انسان بین ـ اس مي كا گرجداد اظهاد عزم سي چاہے بكد مدردی کے دو بول چاہے جوان کے زخوں پرمرم

ن بے ن کے علاوہ ملک کی تقریباتمام سیاس جاعش اور مماز دانشوراس بات كاعرم ظامركت رے بی کہ کشمے میں فوج کشی کا سلسلہ بند ہونا چلہے۔ دنیا بحری انسانی حقوق کی تظیمیں کشمیر کے بارے مل گذشتہ چار سالوں میں اب تک جو ربور عن شالتكي بي - يدسب لحيد دنيا مي مندوستان کی تصویر ایک ناشث ملک کی حیثیت سے پیش کرتے می مدد کی ہے۔ دوسری طرف سرحد پار جو کا سامان میاکریں مسلمان کی حیثیت ہمارے

لوك عصمى مالفل ك- الدادى الدادى كين اخر کسے آزادی اور کس کے لئے آزادی کی ایسی آزادی ے کس کا بھلا ہوگا۔ اسلام کا یا کشمیری سلمان کا مضرورت ہے کہ کشمیری مزمی قیادت اسلام کی دوشن می این جدوجد کارات متعن کرے

- يو مح ب كر گذشة كاس سالول من ان

جس ظالم نظام کے مشکوں میں سال کے مجبور وب

بس مزور عوام بس رہے بیں ان کو اس دردناک

انجام سے نجات دلانا بھی ہماری دمدداری ہے۔ ہم

اپنے لئے ایک الگ خطے کا مطالبہ کرکے این عافیت

فرق نسس واقع ہوگا۔ چر ایک ایسی خواہ محواہ ک مدوجدس این قوت صلات کرنایااے اسلای جاد محجناكمال كى دانش مندى ب وكشمير عكنياكمارى تک کیلے ہوتے بیں کروڈ ہندوستانی مسلمانوں کوب بات بمیشه یاد رہے کہ بندوستان اس وقت فسطانیت کے جمنور می گرفتار ہے ، ایے نازک وقت مس ملک کی ڈوئ کشتی کو بھانے کے لئے اس ملک کو پہلے سے کسی زیادہ مسلمانوں کی صرورت ہے ایساس لے کہ صرف مسلمانوں کے یاس ی خدا کا آخری پیغام محفوظ ہے رامذا اسنے اسنے عطول می این این حفاظت کے مصوبے بنائے کے بجائے ہمیں بورے مکسکی مرکنی ہوگی۔ ہمارے اسلاف كى تارىخى ياد گر عمارتين اكاء ين كے مدفن ، اور حکم انوں کے آثار ہم ے لوچتے ہیں کہ ہمارے اس مجوب ملك كو دنياكي تكابول من ايك بالرتيم عظیم روحانی مرتبه حاصل کرانے کے لئے تم مخرک کیول سی بوجاتے ہے چراد شریف اور اس میں بے شمار صوفیا، کے تاریخی جوالے بم سے بوتھے

بیں کہ جس ملک می ہم نے مدتوں وسعت تھی اور

اعلی طرفی کا درس دیا ہے آج اے تک نظری اور

دقیانوسیت کے مخوس دهند کلے سے نکال لے

جانے کا کام آخر کون انجام دے گا ؟ ہندوستان کے

دوسرے صوبول کی طرح تشمیر کے مسلمان مجی ایک

عظیم مندوستانی وراشت کے امن بس - الل قلعہ اور

جاح معد کے ترک و احتقام من ان کا می

دنیاکی چین مسلم ریاستوں میں اگرایک اور مسلم ریاست کا اصافہ ہو بھی گیا تواس سے عالمی غلبہ کی تحریک پر کھیے بھی فرق نهیں ہوگا۔ پھرایک ایسی خواہ محوّاہ کی جدو حبد میں اپنی قوت صالع كرنايا اساسلام جاد سمجناكهال كى دانش مندى بع

کے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہے۔ اوریہ مجی ع ب صد ب ۔ اخروہ اس عظیم تاریخی ورثے سے اتن كراج جارسال سے مسلسل فوج كشى كاسامنا كرنے اسانى سے اپناداس كيے چراسكتے بى ؟ کے بعدان کا جسم زخموں سے حور اور ان کی آیرو مولانا مجيب الرحمن القاسى جنوب كے دورے ير مى طرح مروح ب ليكن يه صرف وادى كشميرك ملانوں کے ساتھ مخصوص نسی یہ تو بیس کرور ہندوستانی مسلمانوں کی مشرکہ کمانی ہے۔ اس صور تحال کوبدلنے کے لئے ہمس مل جل کر جدوجد کرناہوگی۔ ہمیں یہ برگزشس بھولنا ہے کہ اس ملک کو جن مخوس فسطائی طاقتوں نے آگھیرا ہے۔ اور

لی ٹامزائٹر نیٹنل کی توسیع و اشاحت کے لئے مولانا عمیبار من صاحب کا دوره جنوبی بند شروع بوجکا ب. آپ دوران سنر مخلف شهرول می سرکرده مسلم شخصیات سے تبادلہ خیال میمی فرائیں کے اور کی ناتمز کے ذریعہ بودی است کوایک دھائے میں پرونے کی این کوشیش جاری رکھی الله آب كى ساى قبول فرائ



## اگر انصاف کے قیام کے لئے ہم اب بھی نه اٹھ کھڑے ہوئے تو

# چرار شریف کی آگ بورے ملک کو جلاڈا لے کی

مندم کردیا۔ یہ آگ کس نے لگاتی اور کیوں لگاتی؟ ان کے بھے سوالوں کا ایک بورا سلسلہ ہے کریہ سلسلہ نیااور انوکانس ہے۔اس سے پہلے اجودھیا کی بایری معجد مسمار کی گئے۔ کس نے مسمار کی اور کیے كى؟ يه سوال اج مجى جواب كے طلب الريس؟ اب

جرار شریف کو ایک کی کبیٹوں نے مسمار اور مین کولیا جائے تو سبی یہ سوال تو مبرحال این جگہ قائم ے کہ حکومت بند کے فوی دستے کیا کردے تع ؟ انھوں نے چرار شریف کی درگاہ س " دراندازوں کو پناہ لینے دی مجران سے باتھ جورکر گذارش کرتے رہے کہ آپ کے مزاج س آنے تو ہم آپ کو سرحد یار کروادی اور اس یقنن دبانی کے ان میں اور اصافہ ہوگیا ۔ کشمیر کے ایک مزار کا ساتھ کہ آپ کا بال مجی بیکا نہ ہونے دیں گے اور مرمى اكراب خانقاه شريف كوي سي بورك

کے ذر داران دے رہے ہی اس بر حرف بحرف

اگر حکومت و ت خواہ وہ مرکز مل ہویا ریاست مل اللیتوں کے مذہبی مقامات کی حفاظت كرنے من ناكام مو، زير سماعت مقدمات كے فيصلے سے يہلے اجودها من ندہی رستش گاہوں بربورش روکے من ناکامیاب ہو، ہلی من عدگاہ بر جھنڈا لمرانے کے سلسلے می دخل مذرے تو پہ واضع بیان دینے میں کیا حرج ہے کہ موجودہ طومت بندیاتو من رعملدا ار کرنے کی صلاحیت نہیں رھتی یا اس منین کی پابند نسس۔دونو ملور توں مس آئن کے مطابق استقعی دینا صروری ہے۔

> لین یہ صرف کسی ایک مزاد کامعالمہ نسی ہے ۔ شے نورالدی کے مزار کی شمیر کے لئے وی اہمیت ے جو ہندوستان مل اجم شریف مل خواجہ معنن الدین چشتی کے مزار کی ہے کہ دبال مزاروں الکول عتدت مند زیارت کو جاتے تھے اور دل کا سکون یاتے تھے میروہ کون تھاجس نے سکون اور قرار کے اسمركزكوجلاكر فاكستركردما

ا حکومت ہند کہتی ہے کہ یہ کام غیر مکی دراندازوں کا ہے ؟ غير مكى نشريے بتاتے بي كريہ کام خود طومت بندکی فوجی کاروائی کاحمد ہے؟

ے مسلے فوج جس کے فوجی سازو سامان ماصل كرنے اور مستعدى دكھانے كى دنيا بجرس دحوم ب اور جب جرار شريف كى درگاه جل كر مجسم



اب سی خرسری نگر سے آتی ہے کہ چراد شریف می اول تو دراندازوں نے بولس اور فوج کی بوری نکرانی کے باوجود وبال خانقاہ میں پناہ لی اور دوسرے حکومت بند کی ساری فوجی قوت کے باوجود چرار شريفكي در گاه اور مساجد كو آگ لگادي ـ الك المح كوى عابراب كدجو خبرى بمارى مكومت

قعے کو آگ لگانے بی پر اصرار کرتے ہیں تو لگاليج آگ - جب خانقاه شريف اور اورا قصب جل بحجے گاتو پر آپ کی مرضی ہم آپ کا باتھ ند روکس ك ـ يه ب بمارى وه جنگ جو سبادر اوركيل كاف

ضميرصاف كركيتي ب-کے گواہ کرس کس ہے مصفی جابی

بوجاتی ہے تو ہمارے بال باز فوجی اور ان کی سربراہ حکومت ایک وضاحتی بیان جاری کرکے اپنا

کوئی آج کی بات نس سکھوں کے گواٹان تمل کے زمانے کی بات ہے ایک دم قافلہ اٹھاکہ شری بعندرا والا نے اپنے ساتھیں سمیت گولٹان مل ی میں بناہ لے لی اور انہیں وہاں سے بٹانے کے لئے سلموں کی اس مقدس ترین عبادت گاہ کو ہندوستانی فوج کے ہاتھوں تباہ ہونا بڑا۔ بلتے بياري مندوستاني فوج ي

حی بال ۔ یہ وی جانباز ہندوستانی فوج ہے جس کی نگرانی اور مستعدی من محارتیہ جنتا یارٹی کے لیرر شری جوشی نے حکومت بند اور کانگریس یارٹی کی مرمنی کے خلاف سری نگر کے لال حوک میں چند سال يلے يوم آزادي ير قومي جمندا لهرايا تھا۔ اور كسي نے یہ نسی بوچھاکہ بھائی میرے ، تیرے جیسے قوم دشن کے ہاتھ یہ قومی برج آکھے گیا کہ توجس جگہ چاہے ، مسجد ہو یا حورابا ہو، اس مقدس نشان کو لرادے اور حمال عاہے جب جانے فوج کی نگرانی اور نگہداشت میں کاروائی کرتا رہے ۔ جب بابری مسجد کو ڈھادے جب جاہے امر ناتھ یاتراکے سانے ریاست کے رہنے والوں یر طرح طرح کی یابندیاں

پروفیسر محمد حسن کا چشم کشا تجزیه ہوان کے صرف زخم باتی بی جو لیجی لیجی رہے رہے ہیں۔ یہ ملسلہ جاری رہے گاکشمیرے بنگور تك اجودها سے الا تك مجد جكد مندوستان كے

> جو سجى ياد دلاتے بس ك كمي بم مجى تم مجى تع مشا، تمسى ياد موكدند

شاندار جموری سکولر دستور کے برنے بڑے ہی

ان میں بازہ ترین ہے چرار شریف کی در گاہ اور مساجد کے ندر آتش ہونے کاواقعہ! اس ضمن میں سلاسوال یہ آیا ہے کہ ہندوستان جنت نشان بر حکومت کس کی ہے۔ رسماراوکی یا مداندازوں "کی محرار شریف ہندوستان ی کی سرزمن کا حسب یا کسی اور علاقے کا ... اور اگر یہ علاقہ بندوستان من شامل

ہے تو چراس کی حفاظت کی ذمہ داری کس بر عابد صاف صاف بات كى جائے تو حكومت وقت كويا لحلم كعلاس زيردست محادث "كي ذمه داري

فبول كرنى چاہت اور اس كالمعتراف كرنا جاہت كروه ملک کے آئین اور دستور کے مطابق اقلیق کی اور الليتون كي عبادت كابون اور مقدس مقامات كي حفاظت س ناکام ری ہے اور مین کی یہ خلاف ورزی اتا یوا جرم ہے کہ اس کے بعد کسی یادئی یافرد كاحكمرال ربناممكن نهيس اكر حكومت وقت خواه وه ر كزيس مو يا رياست من الليتون كے مذہبي مقابات کی حفاظت کرتے می ناکام ہو، زیرسماعت مقدات کے قیلے سے پہلے ابودھیا س ذہی يرستش گابول ير بورش روك من ناكامياب بوه بہلی میں عبدگاہ پر جھنڈا الرانے کے سلسلے میں دخل نددے۔۔۔ توبد واضع بیان دینے س کیا حرج ہے کہ موجودہ عکومت بندیا تو آئن بر عملدرآمد کرنے کی صلاحیت سی راحتی یااس منین کی پابند سی ب ۔ دونوں صورتوں میں اس کے مطابق استعفی دیصناضروری ہے۔ سی بات ہے جو ارجن سنکھ اور بعض دوسرے لوگ کہ رے بس ۔ گر حکومت وقت 15 كرور رويے كى اراد كے اعلان سے الجى

تك آكے سي يرحى ہے۔ ۔۔۔اور نی اعلان مجی خوب ہے۔ اگر ہماری يادداشت ملطي مهن كرتي تو اجودهيا من بايري مسجد ٹوسنے کے فور ابعد مجی وزیر اعظم شری مرسمحار اؤنے معجد کوازسرے نو تعمیر کرانے کاوعدہ بھی اسی جوش وخروش سے کیا تھا۔ کر آج کیا انھیں وہ وعدہ یاد ہے ؟ يه شكوه ست يانا ب كه كشمريون س بندوستاني مسلمانول كوكوئي دليسي نهيس؟ اكثر سرحد یارے بھی سی الزام عابد کیا جاتا ہے اور خود کشمیر س بھی یہ احسان عام ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ شکوہ سحیے سے یا غلط مراتنی بات تو یقینادرست ہے كه بندوستان مي رج است والے مسلمان اپ سين ر بتقرى سل ركه كر خاموش ربة بس، لجي انهس

س 13می کویہ خبر مجی چھیں کہ ایک عین شاہد کے کسی اعتماد کی جھلک نظر آتی ہے تو وہ اپنے ہموطنوں بیان کے مطابق فوجی ہلی کاپٹروں نے رات میں اور خاص طور ہے تعصب بموطنوں ۔۔۔ کے طرز اڑان بحر کر ملے آتش کیے مادہ درگاہ چرار شریف یے

ہم نسس کہتے مگر اخبار استیمن کے نئی دلی ادلیش



عمل من اور وه اس سمارے زندہ میں کہ

بمارى سىد فكارى كونى توديكم كا

يدديك اب توندديكم لمي توديكم كا

مراس كوكيا كيج كه ملك من أوازحق الوكيرب

۔ انصاف کی صدا ہے آواز ہے اور ضمیر وقت پر

مصلحت كاقبند ب، منافقت كاراج ايك كناد

ے دوسرے کنارے تک ہے اور اقلیت اور تنا

اقلیت اس ظلم وستم کی دبائی دے رہی ہے۔ بال کچھ

لوگ بس جو انجی تک ساحل سے کشتی قیز اور دویق

ہوئی کشی قد کا نظارہ کرتے ہیں۔ انبی مادثوں س

ہے ایک ناقابل دفاع واقعہ ہے چرار شریف کی در گاہ

کا ندر آتش ہونا۔ اس موقع یر مجی ہندوستان کے

مسلمانوں نے نہایت صبروسکون کاثبوت دیا ہے۔

اب عکومت بند کا فرص ہے کہ وہ ذمہ داری کا

شوت دے۔ درگاہ تو دوبارہ تعمیر جوجائے کی خواہ وہ

حکومت وقت کے فراہم کردہ سرمایے سے ہو یا

عقیت مندول کے اقدام سے کر جس منلے کی

طرف جلتی ہوئی در گاہ نے اشارہ کیا ہے کیا وہ سئلہ

جگ موہن کے دورہ کور بڑی سے آج

تك اى طرح بكداس سے بدتر حالت مي جارى ب

مزایہ ہے کہ مذ جگ موہن ریکوئی مقدمہ قایم ہوا مد

موجودہ فوجی سریراہوں ہر کہ جھانیوا مہیں تکرانی

کے لیے بھیجاگیا تھااور تم وہاں امن وامان قائم رکھنے

کے ذمہ دار تھے ۔ آخر یہ کیا ہوا کہ تم امن چین کی نیند

سوتے رہے اور کشمیر جلتارہا کیاوہ سی عقل و دانش

ہے جس بر جگ موہن صاحب کو اتنا گھمنڈ ہے کہ

انهس بندوستانی مسلمانوں میں عقل و دانش کی کمی

نظر آتی ہے ، کیا سی وہ حکمت عملی اور فوجی فراست

ہے جو کسی دوسرے ملک کی فوج کے سامنے نہیں

محض چند " دراندازوں " کے سامنے اس طرح بے

آرو ہوتی ہے کہ بورے ملک کاسر شرم سے جھک

جي عل بوگائي

علاقے من رہنے والے ایک مخص کا جے اخرار کے نام نگارنے نقل کیا ہے۔ اگریہ واقعہ توكياس كى تغتيش اور محقى ضرورى نسي ب كد اگر ہم بے گناہ ثابت ہوں اور حکومت بنداس کے فوجی سریراہ بے قصور تکلیں تو ہم دنیا کے سلمنے کوے بوسکس ۔اگر اس قسم کی کوئی فوجی کاروائی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ داروں کو سزادیتی ضروری ہے اور اگر نسس تو اس کی صراحت اور وصاحت

امجی تک حکومت بندکی بودی کشمیریالیسی بر ن ج نی کا قبنہ ہے یہ ستلہ الگ ہے کہ اس سوال یر دوسری یار ٹیوں کا رخ بھی تقریبا ای نوعیت کاربتا ہے اور اس رویے کو " قوی "رویہ قراد دے کر اس یہ وج تھے کے مارے دروازے بند کردیے جاتے ہی۔ زمان وہ ہے کہ عرب اسرائل کے معاملات کھلم کھلاطے ہوتے بس اور شدید سے شدید تنازع مجی گفت و شند کے ذریع مجھلے جاتے ہی گر ہمارے

ہر علاقے سے یہ آواز اتھنی جاہئے اور صرف یہ احتجاج صروری ہے کہ آخر کار « حکومت بند " ہماری مذہبی عمار توں کی حفاظت کر ناکب سکھے گی۔ اس میں برندبب برفرق اور برعلاقے كوگشال بونے چاہس جاہس

سکوار ملک کارور رے کشمیر کاستلہ ہویا اقلیوں کا قبران یر گفتگو کرنے اور مشورہ دینے کاحق صرف چندر جسٹروقسم کے لوگوں کو حاصل ہے۔ اور ان می راکروہ لوگ می جو نصف صدی سے براهایا ہوا سبق نہایت وفاداری اور اطاعت کے رساتھ دبراتے رہے بی۔

جرار شریف کے واقع نے ایک بار پھر ملک کے ضمیر کو جھنجورا ہے اس مادثے کا مطالبہ ہے کہ (الف) اكثريت الليول اور خصوصا مسلم الليت اور اس کی عیادت گاہول ، معدول ، مزاروں قبرستانوں اور مقدس مقامات اور ان کے جان و مال کی حفاطت کے بارے میں اینارور واضح کرے اور

بقيه صفحه الدير

# کشمیرس سردست انتخابی عمل کی نہیں قیام امن کی صرورت ہے

## اننت ناگ کشمیر سے اقبال جان بدر کی رپورٹ

رياست جمول وكشميرس جبل علي ج سالول ے صدر داج کی توسیع بعدری ہوتی ری انتابات کرانا مرکز کے لئے ضروری بن گیا ہے۔ مرکیا واقعی تشميرس انتخابات موظے \_ يه ايك ايسا سوال سے جس کا جواب دینے میں خود ملک کے رہنا مجی تدبذب کے شکار ہیں۔ سی وجہ ہے کہ کس سے " ا بی ماحل سازگار نسی ہے " (منتی محد سعید) تو کسی سے " اندرونی خود مخاری کی شرط یہ ہوسکتے بي" ( وُاكثر قاروق عبدالله) جيب متصناد خيالات كا اظمار ہوتا ہے۔ ہفر وہاں کے لوگوں کی کیارائے ہے ۔ اس ر شاید کی کی نظر نسی کمی یا اسے جلنے کی كوست ش سس كى كني كيونكه سركادكو بروني دنيا كامنه

چراع کیوں نس جلاتے کیا وہ اس کے لئے تیار بس سلح جد وجد سے متغربونا به معنی سس رکھتا کہ لوکوں کی سوچ ہندوستان کے حق میں شس ہے۔ گوارہ نہیں کیا۔ سد علی شاہ گیلانی نے محارت سے

اگر لوگوں کے زخم مندس کرتے ہوں تو پہلے مزید خون خراب روکنا ہوگا۔ ظلم بند کر نا ہوگا۔ امن قائم كركے دكھانا ہوگا۔ بھارت كواس دن الكيش كانام لينا ہو گاجس دن ريد يوكشمير

> بند كرنے كى كر ب اس لة وه اليكش كا جراع جلانا عابت ے۔ تاکہ دورے دنیا محسوس کرے کہ دباں می روشی ہے مرکبا عام لوگوں کو جراع تلے

موال یہ ہے کہ ساسی یار فیاں کس کو اپنا نماتدہ بنائیں گی حریت کانفرنس کے لیڈروں کو جیلوں سے دہاکرنے کامطلب یہ ضمیں کہ وہ معادت کے حامی بن سے توب ہے کہ وہ حریت کا مطالبہ جاری ر کھے ہوتے ہیں "کشمیر لبریش فرنٹ" کے محد یسن مكك كى شغيم كا نام ي محارت سے علاحد كى كا ب شمیراحد شاہ نے بھارئی یاسپورٹ بر باہر جانا مجی الحاق كى مخالفت كو اپنا شيره بنايا ہے يہ بي وه

سے کسی مجی خون خرابے کی خرنشر نہ ہوگ جسب پناڑ توں کی کشمیرواپسی ممکن ہوسکے گ

مرفرست لیڈران جوکشمیر کے لوگوں میں اس وقت جانے جاتے ہیں رہی بات بند نواز لیڈران کی تو وہ ان لوگوں سے مل مجی نسی سکتے ہیں تو ان کو اندهرے من رکا جانے گا۔ بوال بوب کر عوام يہ نماتدہ بنانے کا فائدہ ؟ کیا کشمیری عوام ان کو اپنا

نماتدہ بناناگوارہ کریں گے جو کہ وادی سے باہر عیش عیال ہے کہ نوکر بیل میں ریزدویش سے ان کے وارام کردے تھے۔ جب ان کے مزیز ان سے بھر زخم بحرجائی گے۔ اگر لوگوں کے زخم مندل کرنے



کشمیری خواتین چراد شریف کے سلسے قیام اس کی خاطردست، دعاہیں گے۔ان کی ماقل سنوں کی عصمت اوٹ لی گئیدان

مول تو يملے مزيد خون خراب روكنا موكا علم بند كرنا ہوگا۔امن قائم کرکے دکھانا ہوگا۔ بھارت کو اس دن

کے تحر جلائے گئے تو وہ کہاں تھے ؟ ڈاکٹر فاروق عبدالله سرى نگرى گليون مي كس منه سے جائيں کے وہ ان لوگوں کو کیا جواب دیں کے جن کے حزیر فوجیوں کی کولیوں کا شکار ہوکر مولوی محد فاروق کا جنازه مجی کندهول برید در مطے۔

منت محد سعیدایت آباتی قصبه س کس مندسے جائیں کے جبال بر کھر کا لاؤلا اس وجے فوج کی گولی کا نشانہ بنا کہ وہ موقع مقدس کی حفاظت کی مانگ كررباتحاريد چد عنواتات بي جنول في کشمیریں کے دل مجرور کے بی۔ کیا بھارت کا

كشميرواليي مكن بوسك كى مكريدال بيك وقت دل مروح می کے جاتے ہی اور فعارس می بندھائی جاتی ہے۔ کیا ای رویے سے لوگ محارت کو اپنا بمنوا اورغم خوار تصور كرينك يبال بيك وقت لوگوں کو سرکاری نوکریوں سے مرطف مجی کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کا دعوی مجی کیا جانا ہے۔ سارے ملازم سرتال ير بس ايسي صورت س محرکون لوگ سال الیکش میں ہاتھ بٹائیں کے ؟ اکر سال موجودہ جد وجد کو کشرول کیا گیا ہے تو کون لوگ ایک مهیدے چرار شریف کے کرد ونواح میں مسلح طور پر محمرے ہوئے ہیں۔ بچ توب ہے کہ انجی مورش زوروں برہے۔ اس لنے طومت کو جلہے کہ کشمیرس انتخانی عمل کے بجائے قیام امن کی طرف قدم يرمائ اكروه اس من كامياب بوكى توكين بي زورے اس کو وہ اپنا انوٹ انگ بلکے وہاں

اس لے حکومت کوچاہے کہ کشمیر میں انتخابی عمل کے بجائے قیام امن کی طرف قدم برُهائ اگروه اس میں کامیاب موگی تو کتنے بی زورے اس کو وہ اپنا اوٹ انگ بللت وبال انتخابات نهي بوياسي كاورالوط انكذ خي بوارب كا

انتخابات نہیں ہوپائیں گے اور الوث انگ زخی الیکن کا نام لینا ہوگا جس دن ریدیوکشیرے کس انتخابات سی می خون خراب کی خرنشرنہ ہوگ۔ جب پیٹرتوں کی ہوارہ گا۔

اسوی مگر سے زید اے جلیل کی ریور ۔ مرکار عوام کا متاد ماصل کرنے

# سیاسی پارٹیاں کشمیرس الکش کے مسئلے پر تذبذب کی شکارہیں

رياست جمول وكشمير بوكدشة تي يرسول ي تویک مزاحت کے مراحل سے گزر دی ہے ، س حالات اب مجی غیریقین بس حالاتکه ظاہری طور ر يين الاتواى اور كي اندروني مطع يه خمايان حبديليان واقع بوني بي آيم اس بات كو خارج از احكان قرار سس دیا جاسکاک ریاست س انتابات کرائے جاسکتے ہیں۔ مجر می ان حالات کے پیش تقریر کوئی نت تى بولى بولى من مصروف ب بلاشبه عالى مرادري يعمول اسلامي دنيا مندوياك اور كهميري عوام بھی معلد کھیر کے دیرید تنازعہ کا یہ امن، معتقل اور دائم حل کے معنی ہی۔ ان مالات کے پیش نظر مرکزی سر کار کچه خارجی اور کچه واخلی دباؤ کے تحت گذشتہ برس ت انتخابات کراکے عوام کے نماتندول کو عنان حکومت سونینے کا اعلان کرنے کا راک الاب ری ہے کر امی تک اپنے مفور کو عملى جامر نهي ميناسكي ب

اگرچ يا آثار اب صاف نظر آرب بي ك مركزى سركار زياست جمول وكشميرس موجوده صدر راج کی دت کے اختتام سے قبل یعن 18 جوال سے فل ي رياست من چناؤ كراف كاراده ركحتى ہے۔ تاہم حوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرکزی سرکار کا مضوبہ عملی جام سین سکتا ہے ؟ حالاتکہ مرکز کی

الكرا انتابات كرالے كے حق بي بي ـ يرمكس اس جانب سے بعض سیاس اور عسکری جاعتوں سے اس سلسلہ می تعاون دینے کی اہل کی گئے ہے جس ی مختلف دد عمل ظاہر کیا گیا ہے اور ایک بار چر وادى من جعلجويان مركرميان تنز بوكى بن اگرچه مرکزی سرکار کے مطابدین اور تجزیہ لگار شورش زدہ رياست من موجوده حالات كامشايده كرفي عرص سے دورہ رہے اور این ربورٹ سرکزی طوست کو پیش کی جس یہ سنبیل کے ساتھ خور وخوض فی الحال جاری ہے تاہم وزیر احظم، وزارت داخلہ اور محقیقال بیورو (آن فی) اور اعلی چناد کمشنز مرسیش

جمول وكشميرس انتخابات كرالے يرمنفق بوتے نظر

ارے بیں۔ اوم مرکزی سرکار کے بعض طقے اور

نتي دلي من مقيم اعلى سياس علقه جمول وكشمير من

موجودہ ماحل کو انتخالی عمل کے لئے ساز گار اور

موافق قرار دے رہے ہیں۔ کر وزیر اعظم کے قرعی

طقے انتخابات کو شرآور بنالے کے لئے کل جاحق

حریت کانفرنس یااس کے ایک جھے کوایے زیرار

کے امور تشمیر محکمہ کے بعض اعلی آفسران فدشات كا اظهاد كر دے بي كہ حريت كانفرنس كے عدم تعاون اور عدم شمولیت یا تجرچناؤ مخالفت کی بنا بر مرکزی عکوست کے تمام مصوبے بے کار ثابت ہوجائیں کے اس لئے انتخابات سے قبل حریث کانفرنس کے بزرگ رہنا سد علی شاہ گیلانی اور چینر مین مولانا محد عرفاروق کو کم از کم اس بات بر راحنی کرنا ہوگا کہ اگر وہ چناؤ کے منق میں نسی ہیں تو مخالفت مجی به کری اور شبیرا حمد شاه اور بعض دیگر

رسنادول كو كيك دار رويه اختياد كرف ير رصامندكيا

جلتے ہو انتقابات کی کامیابی کے لئے بنیادی

کی ملتوں نے یہ مجی فدشہ ظاہر کیا ہے کہ

مریت کانفرنس کی عدم شرکت کی بنا بر عوام حق

رائے دی کا استعمال بلاخوف کرنے کے لئے ایک

سنس ایس کے کیونکہ انہیں خون خرابہ اور تشدد

ک اجازت دے کر کردیا۔ ادھر بھارتیہ جنتا یارٹی کا كردار چناوى عمل سے متعلق غير واضح ہے وہ مجى نشينل كانغرنس كي ا نخابات ہے قبل حریت کانفرنس کے بزرگ دہنما سید علی شاہ کیلانی اور چیئر مین مولانامحد عمر فاروق کو کماز کم اس طرح مشروط طورير بات پر راصنی کرناہو گاکہ اگر وہ چناؤ کے حق میں نہیں بیں تو مخالفت بھی نہ کریں اور شبیرا ممد شاہ اور بعض دیگر این شمولیت کا ر ہناؤوں کو کچک دار رویہ اختیار کرنے پر رصامند کیاجائے جو انخابات کی کامیابی کے لئے بنیادی صرورت ہے۔ اعلان کرتی ہے

جب كه بعض ديكر ایسی جامت انتخابات کرنے کے فی الحال حق س نہیں۔ ادھر حکوست نے اسمبلی طلقوں میں توسيع كا بحى اعلان كيا ہے اور مركزى وزدا ، ير مشتل ا کیب سات رکمنی وفد تمام ربورٹوں کا جازہ کے کر محتی فیصلہ سنانے کا کام وزیر اعظم نے سونیا ہے۔ مرحال ان تمام عوامل كو الموظ نظر كفت بوے چد سوالات ہر سط یر اجرتے بیں کر کیا مرکزی

بحرك اغف كاحتال رب كاس كى بنار بولك نفي

کے بدار بھی ہوسکتی ہے جو مرکزی سرکار کو منظور

مس برعال مركزي سركادف اسيندويه مس كسي

حدتك كيك كااظهار شيراحد شاه اور حربت كانغرنس

کے لیڈروں کو نوم پاکستان کی تقریبات اور بنن

الاقوامي سفار حكارون اور رسناؤن سے ملاقات كرتے

نظر جرانے کی کوشش کتے ہونے حب سابق چناوی عمل کے طریقہ کو اپنانے گی ہ خیر وقت ا پنافسلہ خود سادے گا۔ مجر بھی کشمیرس انتخابات كرانے كے بارے مي مركزي مركار اور ساسى رونا مختلف بولیاں بول کر اینے دلوں کی بحراس تکانے می مصروف بی مرایسا کرتے وقت وہ ریاست م موجوده حالات كا بغور جائزه لين كى زحمت كوارا سی کرنے مذہبی حالات کے تقاصوں کا کحاظ کرتے اس جال تک حکومت اور اس کے ماتحت انتظامیہ كاتعلق ب وہ انتخابات كے حق من باتين كرد ب ہیں جب کہ حزب اختاف کی جاعش اس کے مرعكس اين بولي بولتي بي ليكن يه واضح رب كد ان حالات میں چناؤی باتیں کرنا جاقت ہے کم نہ ہوگا کیونکہ انجی تک ریاست میں نمایاں طور پر حالات س بسرى واقع نسي موتى ب اور اطراف وجوانب من ان دیلمے خوف ودہشت کا ماحول طاری ہے۔ كس يركس كاكترول سب برحال ان حالات س ریاست میں انتخابات کروانا مرکزی سرکار کے لئے

مخت ترن آزمائش مو گار

ا من کامیاب ہوسکتی ہے یا تھر

پیش آئدہ رکاوٹوں کو نظر انداز کرکے حقیقت ہے

# گاؤں میں داخل ہوتے بی لاشوں نے ہمارااستقبال کیا

## خیاکے ایک گاؤں میں روسی افواح کی بربریت کی داستان ۔ایک روسی صحافی کے قلم سے

ومن کو جنگ عظیم انی کے بوروب میں ختم کر 250 سے زائد رامن شہریوں کوشسد کردیا۔ ہونے کے پیاس سال ممل ہوگئے۔ اس موقع ر روس می بڑے پمانے پر اوم فیکی تقریبات منعد کرنا بڑا۔ گاؤں والوں نے ان کا مقابلہ کیااور 17روی

ہوس اس تاریخ کے آنے سے پہلے صدر بورس یکتس ست سے کام نمالدنا جاہتے تھے ۔ ان می سر فرست چینیا می آزادی کے متوالول كوكيلنه كاكام تها يكتس اس كام كوكسي می قیمت رخم کرناچاہتے تھے اس کے لئے برشراور گاؤل قبرستان ی می کیون م<sup>و</sup> تبدیل

روی فوج کار دعوی که 80فید چینیا ر اب ان کا تعبنہ ہے مامنی میں کئے گئے بت سے دعووں سے مخلف نس ہے۔ حقیت یہ ہے کہ گروزنی میں چین مجادین پناہ گزیں کے بھیس میں داخل ہوکر روی فوجل ہے تلے کرے بی اور دساتوں ہے روس کاکترول مرائے نام ہے۔دراصل ایک كوريلا جنك كا بالاصره افاز بوچكا ب- چيكن

عادین جاں می موقع پاتے بی روسوں کو جانی والى فقصان سوتخارب بي

جانی مالی نقصانات سے ریشان روی فوج عديت يرارانى ب-اس كالناع كركوريا چين گافل می دینے والے لوگوں کی مدد سے گروزنی اور دوسرے عالمت ہے علے کرکے روی فوجل کو فصان ہونیا رہے ہی۔ چنانی یہ معصوم گافل والے اب روی فوج کی بریریت کا فکار مورب بس بغیر کی اشتمال کے روی گاوقل کے مصوم لوگوں ہر یا تو بمباری کرتے یا دوسرے طریقوں سے انسس موت کے گھاف آبادرہ بس اگروہ چین אונים לו מני לע

الك چين گاقل سامفى دوى عديت كالج جیا جاگا نموند ہے۔ 7اریل کوروس کی فوجل لے اس گافل کا محاصرہ کر لیا اور مکم دیا کہ گافل کے سادے لوگ ڈیڑھ گھنٹے کے اند جھیار جمع کردی۔ گافل والوں کے یاں بھیار تھے ی سس کہ جمع

كرت \_ لين اگر موت مجى تواكب حقوق انساني کے طمبردارروس شری کے مطابق ڈیرے گھند کا الی ميم ناكافي تعاد اس مختصر وقت من تو يورس كافل کے لوگوں کو اطلاع کرنا مجی مشکل تھا یہ جائیکہ فوج کے حکم ہے حمل درآمد حمکن ہوتا۔ ہرکیف اس الی میم کے گزرتے ی روی فوجی گافل میں کس کے

روی فوج کاکسناہے کہ اسے مزاحمت کا سامنا

جاب س جو کاروائی کی اس سے صرف 122

كر اس سفيد جود كا يرده اس وقت قاش

ہوگیاجب ایک روی صحافی لید یرونی نے گاؤں کا

دورہ کرنے کے بعد ایک رایدث شات کی اس سے

قبل حقوق انسانی کے علمبرداروں اور جنگ کے

الفن نے می اس روی مدیت کے خلاف اواز اٹھائی تھی کر اس میں تنزی برونی کی ربورث کی

يروني ان معدودے چد لوگوں من شامل تھا

جس روسوں نے زیرست عقیہ کے بعد 13 ایریل کو گاؤں کادورہ کرنے کی اجازت دی تی اس

وقت کے گاقل کے لوگ بلاک شدگان کو دفن

كردے تھے۔ مونى اور اس كے ساتھ دورہ كرنے

والول نے بڑے دردناک مناظر دیکھے جنس اس

لے بعد می تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے این

ربورث مل لکھا کہ جیسے ی وہ لوگ گاؤں من داخل

ہونے ایک لاش نے ان کا احتقبال کیا جو سوک کے

کنارے بری ہونی تھی۔ جب وہ لوگ گاؤں کے

تبرستان کے تو دیکھا کہ بوڑھے بزرگ لوگ اسینے

عسدول کو بھاری دل سے قبرول میں آباد رہے تھے۔

لوك جال بحق بوت-

افاحت کے بعری آئی۔

اکتفاء د کیا بلکہ ان کے کھروں میں بھی آگ لگا دی جس سے ان مس تھے ہونے لوگ جل کر اكثرالشس ناقابل شناخت موكن تص مدوني تھیں کہ انسی دیکو کریہ بنانامشکل تھا کہ آیا وہ مرد تھے یا تواتین۔ دریافت کرنے بر معلوم مواكه وه دوا شاره ساله لؤكيون كى لاشس تصى کروں میں آگ لگنے سے ست سے معصوم بے بی جل کر بلاک ہوگئے ۔ ان س سے كتول كى صرف الديال مل سكس ديني صد جل ( داکه بوچکاتھا۔

اكي چين خاتون ليخ احواكى بلاكت رغم و حصدكى تصورين بونى ب واقع سادے ی مکان جل کر شس نس ہوگئے۔ فوجوں کو بلاک کردیا جب کہ 32 دوسرے زخی ہوگتے۔ فوج کے مطابق گاؤں والوں کی فارتگ کے

> صحافی لیف مروني كو يتايا

521 5

روسوں کو

مرد خير

سلح شرى

تھلی ہوگیا تھا۔ ایک دوسری لاش کاسریس کررہ گیا

روسوں نے محص لوگوں کو قتل کرنے یری بلاک ہوگئے۔ آگ سے بلاک ہونے والوں کی نے دوایس الش دیکس جواس قدر جل کئ

جل كر ختم موكس كم ازكم تن ابم موكول ير

سامثنی کے بعن علاقے تو آگ ہے بالكل ى تباه بوكة \_ سال تك كد گانس مى

الی مقای خاتون نے دورہ کر رہے روسی

لین امینس ہے کہ فتنتن اور ایدونی رہنا روی در ندول نے اس کی بیٹی کو پہلے بلاک کیا ور چر کھرکو آگ نگادی جب یہ بوڑھی خاتون رورو کر این بورس ملتسن براس طرح کاکونی اخلاقی دباؤ ڈالس کے ـ امر کی صداس کی به نسبت یکتن کواس بات ر روداد غم ساري تي تو اس کي دوسري چوني ي الده كرنے كى كوشش كرى كے كه وہ ايران كو معصوم بی داک کے وصری این بڑی جن کی جل نوكليرى ايكر فروفت كرنے كاسودا شوخ كرديد الدوني رماقل سے بي كوتى خاص اميد سي كى

اں تازہ روی مدیت کے مقرطام برائے جاسکتی۔وہ امنی کی طرح اس بار مجی جنگ فتح کرنے کے بعد جگ کے کالفن مرک مرکز ہوگئے جبده اوگ گاؤں کے تبر ستان کے تودیکھا کہ بوڑھ بزرگ اوگ اپنے شہدوں کو بھاری دل سے قبروں میں آثار دہےتھے۔ پاس بی ایک لاش بڑی تھی جس کا

پیٹ گولیوں سے چلنی ہوگیاتھا۔ ایک دوسری لاش کاسریس کرد مگیاتھا۔ بی ۔ ان می حقوق انسانی کے علمبردار می بی کی ایس کری کے جے یلتن اسانی سے قرانداز

ا کی دوسری خاتون نے بتایا کہ کس طرح یر مجبور کریں۔

مونى بريال تلاش كررى تى۔

ساحدان ارکان یادلیامنٹ اور صحافی جی پہلے تو کردی کے۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ دنیا کے رہناومن کی عے ہے کہ چینیا می روی مقالم کے خلاف د امریکه واوروب من عادامتکی یاتی جاتی می اور د فتح تقريبات من صديد لس اس ضمن من ان لوگوں نے بل کلنٹن ،مزاں ،جان میر اور المث کول کس کی ملم مل مل مل اگر اس عدیت کے ے باقاعدہ تقریبات کا بائیکٹ کرنے کی ایمل می فلاف کس اواز اٹھری ہے تو تحدودس مر کرے



شداء کے متعلقین تکفین و تدفین کے مراحل سے گزرتے ہوئے

اور اندهادهند فاترنگ، بمباری اور بیند گریند محینک یاس بی ایک انش بری تمی جس کا پیٹ گولیوں سے می احمال دیا۔

بوے بی اس لے وہ فارنگ نہ کریں اس کے کی اب ان لوگوں کی کوشش ج کہ کم از کم یہ باضیر انسان جو روس مظالم کے خلاف اواز ک جواب من ایک فوی نے ایک منڈ گرینڈ یہ خانے گوگ اینے واقی اثرات استعمال کرکے بورس یکتن اٹھادے بین معدودے چند بی اور ان کی آواز کوجنگ فتم کرکے مسلے کو کفتو کے ذریعہ حل کرنے عالی سیاست کے نظار فانے میں دب کررہ کی ہے۔

## بقیہ امریکہ ایران جنگ کے دہائے پر

لے جو خاکرات ہوتے والے بس ان س امریکہ سے رعایش ماصل کی جاسکس۔ اگر واقعی جایان کا متصد امر کی خواہش کے مطابق ایران پر حمیتی دباد والنا ہوتا تو وہ ایران سے بورے طور یر تجارتی تعلقات عم كر لياج تران كے لئے في الواقع دهواريال بداكر سكتاه

ان دوممالک کے طلوہ کس تبیرے ملک نے

امریک کی ایس بر لبیک سس کما ہے۔ کناؤا، برطانیہ جرمن فرانس اور دوسرے بورق مالک نے ایران کے معافی باتکاف سے انگاد کر دیا ہے۔ فرانس کاکنا ے کہ ایران کو یک و عدا کرنے کے بجانے عالی يرادري من اوري طرح لاكري اسك سخت موقف من رمی پیدا کی جاسکتی ہے۔ روس اور چن نے مجی باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران سے اپنے نیوکلیر

توامريك اين خوابش ك مطابق ايران كوبين الاقوامي ود امریکہ میں بھی صدر بل کلنٹن کے اعلان مقاطعه (بانكام) كويدف تنقد بناياكيا عديهود نواز

اخباروں نے بلاشہ صدر کے اقدام کی متوقع طور ہے

مایت کے ہم آذاد اخباروں نے کھل کر لکھا ہے

مودول کو شوخ نہیں کریں کے کیوں کے مودے

بن الاقوامي قوانين كے عن مطابق بس ديكما جائے

ان کا عیال ہے کہ محص امریکی بائیکاٹ سے ایران مدادری میں منا کرنے کے بجائے خود تنا ہو کر رہ کی صحت یر اثر سس بڑے گا بلک الا امریک کا بی معاشی نقصان ہوگا۔ ست سے لوگوں نے بجا طور بر اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ صدر منٹن کے اس اقدام سے براروں امر کی بے روز گار ہو جاس کے اور عام ادی کو کچ عرصے کے لئے پیرول کی قیمت کھ مزید ادا كرنى يوے كى مخضريه كه صدد امريكه كے ايراني

کہ اس سے صرف امریکہ کا نقصان ہوگا۔ ان

اخباروں کو بھی ایران سے کوئی بمدردی سی ب مر

بانیاث سے امریکہ و اسرائیل کے میوداوں کے علاده شايدى كسى كو خوشى بوئى بور ايران كى معاشى محت راسکاکوئی از سس را ب الا خود امریک کا معاهى نقصان مواجراس روشى من ديكما جلت تو امریکی صدر کا ایران کے خلاف مالیہ اقدام ان کی طویل الدقی انتخافی حکمت عملی کا ایک حصد معلوم ہوتی ہے۔اس کے علاوہ اس اقدام کاکوتی اور مفهوم تكانظر نس آيا۔

امی تک امری اقدام کی صرف اسرائی نے

# امریکداود ایران جنگ کے دہانے ہو

## ایران کو یکه و تنها کرنے کی کوشش میں امریکه خود اکیلا پڑ گیا

فروخت کر کے بھاری نفع کماتی تھیں۔ای طرح بعض

كمينيال ايران كو محيول اور بعض دوسرى اشباه

فروخت كرتى تعين اب يه دونول بي قسم ك تجارت

یکم می کو بیود بوں کی عالمی کانگریس کو ایک گردی کو فروغ دینے میں مالی مدد دیتا ہے۔ خاص طور ور بر خطاب کرتے ہوتے بل کلنٹن نے یہ اعلان سے امریکہ کو یہ شکایت ہے کہ ایران مغربی ایشیاس كياكدوه اس عضة كے آخر تك ايران سے كمل طور ي دہشت گرداند سر كرميوں مي طوث اور امريك نواز

تجارتی و معافی تعلقات ختم کر لس کے ۔ واضح رے

ك اس سے قبل صدر امريك نے ايك امريك تيل

لین کونوکو Conoco کا تہران سے ایک بلین

والركاوه معابده كالعدم كردياتها جس كے مطابق اسے

ایران کے خلاف تجارتی و معاشی پابندی عائد

النے کے بیچے امریکہ کی یہ دلیں ہے کہ یہ ملک دہشت گردوں کا حای ہے اور دنیا جبان میں دہشت

ایران می تیل کے نے کوؤں کی تلاش کرناتھا۔

حکومتوں کو کمزور رت س مصروف ت ہے۔ جب تک پ اخبار آپ کے باتھوں س ہوگا اس وقت تک امریکی صدر ایک مكم نام ير دستط کر یکے ہوں کے کمپنیال ایران سے كى قىم كاتجادت

س کر سکس گی سر دست امریک و

ایران کے درمیان 4 بلن ڈالرے زیادہ کی تجارت

ہوری تی جوامریکہ کے مفادس تھے۔زیادہ ترام کی موجودگ سے اس ملک کو خطرہ ہے مگر کسی بوے

فتمبوجات ایران کی وزارت فارجہ نے امر کی صدر کے اعلان کے بعدرد عمل ظاہر کرتے ہونے کہا کہ اس سے نقصان صرف امریکہ کا ہوگا کیوں کہ دونوں ملوں کے درمیان تجارت کا توازن امریکہ کے حق میں تھا۔ وزارت فارجہ کے بیان می یہ مجی کماگیا کہ مقلطے کی اس دنیا س دوسرے گابک وحوث لنا ایران کے لئے مشکل نسی ہوگا۔ ایران نے یہ مجی کما کہ صدر گلنٹن کا بیان امریکہ میں میودی لابی کے

دباؤ کا تتج ہے۔ در اصل صدر سود بیل کے ووثوں جس بعد امریکی یو مجی نگاهر کے ہوتے ہیں۔ امریکہ سے فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار بنے کا حکم

دے دیا ہے۔ ان کاکنا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف حلد كرسكاب كذشة كى ماه سے ايران س بي خدشہ ظاہر کیا جاتارہا ہے کہ خلیج میں امریکی افواج کی

کے خلاف معاشی یابندیاں عاتد کرنے ہے راصی کرلیں کے۔ان کاکسناہے کہ امریکہ کی اران سے محارت کی وجہ سے ان کے لئے این حلیوں کو ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے یہ آبادہ کرنے س د شواری کا سامنا کرنا رینا تھا۔ کیکن اب صورت حال بدل كئ ہے۔ ان افسرول كو یہ امید بھی ہے کہ امریکہ اب روس اور چن کو جی اس بات ير آماده كر لے گاك

امریکی صدر کے اعلان کے بعد امریکی افسروں

ایران کو نوکلیرری ایکٹر فردخت مذکریں کیوں کہ ان کے بقول ایران ایٹی ہتھیار ایان کی افواج کے سریراہ نے اپن فوجوں کو بنانے کا خفیہ پروگرام رکھا ہے جو ان کی دائے میں مصرف مغربی ایشیا کے لئے بلکہ بوری دنیا کے امن کے لئے حطرنال ہے۔ خود امریکی صدر بل گلنٹن نے عالمی سودی

كانكريس سے اينے خطاب س كماكد وہ 9اور 10مى کو ماسکو س بورس یلتن سے ای ماقات کے

ایران کی افواج کے سربراہ نے اپنی فوجوں کو امریکہ سے فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار بننے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کاکتنا ب کہ امریکہ ایران کے خلاف حملہ کو سکتا ہے۔ گذشتہ کئی ماہ سے ایران میں یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ خلیج میں امریکی افواج کی موجودگی سے اس ملک کو خطرہ ہے گرکسی بڑے عمدے پر فائز ذمد دار افسر کار پہلابیان ہے جواس ضمن میں دیاگیا ہے۔

تل کمپنیال امریکہ سے باہر واقع اپنے آفسول کے حمدے پر فائز ذمہ دار اافسر کایہ پہلا بیان سے جو اس دوران انسی ایران سے نوکلیر سودا نسوخ کرنے پر توسطے ایرانی تل خرید کر غیرامر کی بازاروں میں ضمن میں دیاگیاہے۔ آماده کرنے کی کوشش کری گے۔

لے اس امد کا اظہار کیا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے کھل کر حایت کی ہے جو بالکل توقع کے مطابق ہے۔ جایان نے مجی اسر کی ایس بر ایران کواس ایک بلین ملكول حصوصاايخ طيب بورتى ممالك كو مجى ايران

والرقرمند كالكي قسط لمتوى كردى ب جوده مكسي ایک دیم کی تعمر کے لئے دے دیا ہے۔ لیکن مصرین کاخیال ہے کہ یہ ایران کو پریشانی می بلا كرنے كے لئے كم اور امريك ير دباؤ ڈالنے كے لئے زیادہ ہے آکہ امریکہ و جاپان کے درمیان دو فرفہ تجارت سے متعلق باہمی اختلاف دور کرنے کے

باقی صفحه ۲ بر

## قابر لامیں بین الاقوامی دہست گردی کو رو کنے کے موضوع پر عالمی کانفرنس

# مطاعات كردشت كردكون سے؟

2می کو قاہرہ میں جرائم کے موضوع یر ایک شار لوگ بولس کی گول کا شکار ن گئے ہی۔ کتنوں کو دس روزه كانفرنس كا آغاز بواجس من 136 ممالك دبشت گردی کوکس فرح رو کاجاسکاہے۔

کانفرنس کے اغاز ہی میں مصر اور اورویی ممالک کے درمیان ساسی پناہ کے مستلے پر شدید اختلافات پیدا ہوگئے۔ مصر کاکنا ہے کہ دہشت کرد صرف دہشت کردہے اور اس کی دہشت کردی کونہ توسیاست سے جور کراہے سیاس پناہ دین جاہے اور مذاس سے کسی قسم کی ہمدردی ہونی جاہتے۔ اس بنیاد يرمصر كامطالب بكر مجرموں كے ايك ملك سے دومرے مک کے والے کرتے کے قانون میں زمی پیداکی جائے۔

مصر دراصل گذشتہ تین سال سے اسلام پندوں کے خلاف جگے تھیے ہوئے ہے۔ ب

تسری دنیا کے بت سے مالک سے آزادی اظہار غرمففاء طرفيے سے سائوں کے پیمے وطل دیا رائے کا جنازہ لکل جانے گا، مصرکے مطالبے بررد کے تقریباد و برار نماتندوں اور صحافیوں نے شرکت گیا ہے اور بستوں کو پھانسی کے تختے ر چرایا جاچکا عمل ظاہر کرتے ہوئے بورونی بوشن کے حالیہ صدر کی - کانفرنس کا موصوع تھا بین الاقوای جرائم اور ہے - حقوق انسانی کی عالمی تظیموں نے مصر کے فرانس کے نمائدے نے کما کہ والی " یا ان غیرانسانی اقدامات کی ذست کی ہے مگر مصر کی Extradition ایک نازک سای مسئلہ ان کے بیال سای پناہ دینے کی روایت بست رائی

الزام عائد كررباب كراشول لے دہشت کردوں کو سیاسی پناهدے رکھی ہے۔

كمناب كه مصر كانقط نظراور طرز فكر دونول ناقص بس وہ مصر کے اس مطالے کو مجی دد کرتے بس ک اگر کونی ملک اپنے کسی شہری کو مجرم یا دہشت گرد قرار دیتا ہے تو اسے دوسرا ملک سیاس پناہ نہ دے۔

معت پراس کان صرف یہ کرکوئی اور نسیں بڑا ہے ہے۔ انسوں نے مزید کہاکہ پلے ہمیں دہشت گردی ہے جو اسانی سے ختم نسی کی جاسکتی۔ مطا و خارک بلد وہ النا بوروپی ملکوں پر مصر دراصل گذشة تين سال سے اسلام پندوں کے خلاف جنگ چھيڑے ہوئے ہے۔ بے شار لوگ بولیس کی گولی کاشکار بن گئے ہیں۔ کتنوں کو غیر منصفار طریقے سے سلاخوں کے چھے دھکیل دیاگیاہے اور ستوں کو پھانسی کے تخت پر چڑھایا جاچکاہے۔

گر بعض ملکوں ضاص طور سے بورونی ممالک کا کی تعریف کا تعین کرناچاہے۔ اگر کسی نے کسی کا قتل كيا ہے تو بلاشہ وہ مجم ہے ۔ ليكن كى ي محف دہشت کردی کا الزام یاکسی دہشت کردانہ سرگری می تعاون کا الزام بعض دوسرے ممالک میں محفق اختاف رائے تصور کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح بعض بورویی ممالک کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوجائے تو ملکوں کے دہشت گرد دوسرے ملکوں میں مجابدین

ازادی تصور کے جاتے ہیں۔ اس نے ان کی رائے مي اس نازك مستط ر جلد بازي مي كوني فيد

لی ایے عض کی والی کے خلاف ہے جے اس کے ملک میں پھائی ک منزا سناتی کئی ہو۔ اسی

بنیاد راس نے مصر کے طلعت فواد قاسم کو سیاس پناہ دے دی ہے کیونکہ مصری عدالت نے 1992 س اے اس کی عدم موجودگی میں پھانسی کی سوا

كانفرنس مي جرائم كے روكنے كے سلسلے ميں صحافت کے رول پر مجی بحث ہوئی۔ اس مبلط

کے دوران محافیوں اور بولیس اور جرائم کے ابرن کے درمیان زیردست اختاف دیکھنے کو ملا صحافیوں نے الزام لگایا کہ اگر کوئی جرم آسانی ہے بعض دوسرے اورویی ممالک کاکنا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک آنا جاتا ہے تواس کی یری وجہ یہ ہے کہ بعض بولس افسران کا اے بھر بور تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مرحس جرائم کے ماہرین اور بولیس نے محافیوں پر الزام لگایا کہ ان کی سنسی خزی کی عادت سے ان کے تعتیقی کاموں میں رکاوٹ برق ہے۔ انہوں نے مزید کما کہ بعض صحافی شهادتوں کو اس اندازے تشہیر کرتے بی کراس سے موں کوانے مرائم کو چھیانے یافرار ہونے میں مدد ملی ہے ۔ ان الزامات اور جوائی الزامات كاسلسله تادم تحرير (4 من) جاري تمار كانفرنس بالاخر كس يتبج ريسونج كي الجي لجي كهنا مشكل ب\_ ليكن اختلافات كى روشى مي اس ك تتبج کے بارے می کچاندازہ صرور لگایا جاسکتا ہے۔

# غازه پئ میں پی ایل او حکومت کے ایک سال فلسطینیوں نے کیا کھویاکیا یا ؟

## اگلاسال" عرفات حکومت "اور عوام کے لئے مزید سخت اور مشکل ہوگا كے علمرداروں نے اس يا واز اٹھاتى ہے كرا مراند

تي ايل او اور

اسرائیل کے مابین امن

ماده سے بت ے

فلسطيني خاص طور \_

سائل بي جو فلسطين واسرائيلي قيادت كو اتده 29 اربل كوفاره ين س في الل او . كوست" ك ايك سال كمل بوكة - مددد فود مخدى ك しているしま

دیں تو اوسلوس بی ایل او اور اسرائیل کے اكيسال من فلسطينون كوفالبايد المعد كدفاره ين ورميان معابده ستبر1992ي س بوكيا تماكر محدود ے اسرائی فوجی واس طے گئے بی اور ان کی جگہ فود مخدى يا مل 29 اير بل 1994ى كو دوسكاريط اسطین یونس نے لے ای ہے اور کم دیش اب وی

اسرائل کے دباؤ کے تحت یاسر عرفات کی بولس اب وی کام کرری ہے جو يد اسرائيلي فوي كرتے تھے يہ بوليس اب حاس واسلاى جاد سے تعلق رکھے والے اور یاسر عرفات کے دوسرے سیاس مخالفین کی اندھا دھند كرفاريال كررى ب- اور نام نهاد فوجى عدالت مي انتنائي مظلوك مقدمات ملاكر لوكول كوجيلون مي جراجاريا ہے۔

كام كردى ب ويط اسرائل فوى كرتے تے۔اس کے طاوہ بنے اورے سال جانباز شمیدی دست اسرائل ير تل كرت رب اور خود في ايل او اور امرائل کے ذاکرات کرنے والے مختلف مم ك اختلفت علامات انتاب من تاخير اور معبوضہ ملاقوں میں سودی نو ابادی کے قیام جیے سائل مي الحج رب واسال اس ع بي منت فرآنا ہے۔ یو ملم سودی نوآبادیاں انتاب کے وقت مزنى كناس يراسراتيل فوجل كى موجدكى يا مدم موجود كاور مسطين قيديول كى دبائي وخيره اي

برارول كى تعدادىس فلسطين بولس اريد اور غازه س اق جن كاشاندار استعبال كياكيا اور چريكم من كو خود يام عرفات ايك بيروك طرح ادي يسوني 18 سي كو 27 سال کے فاصبار قعند کے بعد اسرائیلی فوجیں فازه ے لک میں جس راسوں نے مین کی سانس لی کیونکہ غازہ یٹ پر حکومت کرنا ان کے لئے اعتمانی مفكل موكياتها

ياسر مرفات يكم مى كو خالى باتد اريد يسوني-ان کا فزاند خالی تما اور جن مالک نے ارداد کا وصد كياتمانوس نا العاراك الما مطالبكيا

كرتے تھے يہ بوليس اب حاس واسلامي جادے اور یہ جاتنا جابا کہ یاس فرفات ان کی رقم کس طرح صرف کریں گے۔ظاہر ہے کہ اس سے امدادی رقم کے لئے میں آخیر ہوئی ور اس طرح یاسر عرفات ہیاں مخالفین کی اندھا دھند گرفتاریاں کردی ہے کے سائل مزید پڑھنے کے

تعلق رکھنے والے اور یاسر عرفات کے دوسرے اور تام نماد فوی عدالت می اعتمانی مشکوک

فانت کے حال یاسر مرفات براس کاونی اڑ نسیں ایک اسرائیل وزیر نے یاسر عرفات کی

ستائش کی ہے خاص طور سے اس کارروائی کی جو اسوں نے حال بی س جاس اور اسلای جاد کے خلاف کی ہے۔ کر تی ایل او بذاكرات ميم كي سابق ممبر اور ترجیان حنان اشراوی نے محدود خود مخاری طوست کی اس کی ناکامیوں کے لئے فقد کی ہے۔ انسول نے موجودہ مسائل کے لئے یی ایل او اور اسرائیلی قیادت دونوں کو مورد الزام تھمرایا ہے۔ ان کے بقول یاسر عرفات امران اندازے حوست کررہے ہیں اور ان کے پاس دور اندیقی نام کی کوئی چزسی ہے۔ جب کہ اسرائلی

ياسرمرفات اين كاسيالي ومرتصديق فباكردب بي يا ..... قیادت مستقل وحدہ خلائی کر کے خود امن معاہدہ کی عدات ملاكر لوكول كو جيلول من مجرا جاريا ہے۔ جروں ر تنشہ چلاری ہے۔

حاس اور اسلای جادے تعلق رکھنے والے نافوش ہں اور انہوں تے بیاحمد كردكا عيك اس نام نهاد امن معاہدے کو ناکام بنادی کے ۔انہوں نے اس متعد کے لیے اسراتيل يرسرفروشانه حط کے جن میں 77 اسرائلی بلاک ہوگئے ۔ خود اسرائیل فوج کی گولیوں

ے کل 60 مسطین بلاک ہوئے۔

ایک14سالہ لاکے کو جی ہتھیار اور گولہ بارودر کھنے اسرائیل کے دباؤ کے حمت پاسر مرفات کی کے جرم می جیل کی سوا ہو یکی ہے۔ حقوق انسانی بولس اب وی کام کوی ہے جو پہلے اسرائیلی فوجی

اسرائیل میں فلسطینیوں کے بجانے دوسرے ممالک کے مزدور در آمد کئے جار سے ہیں

ران حکومت اسرائیل اور فلسطینی عوام کے مابین مکمل قطع تعلق کے حق میں روزگری ست زیاده تی اب برارون لوگول کو یالیسی بر گامزن ہے ۔ گویا اوسلو امن معاہدے سے

دونوں مگول کے درمیان عوای تعلق استوار ہونے

کے بجائے کرور رہا ہے۔ 1994 میں خیر فلسطینی مزدور بھٹکل 6 ہرا

تے کر اج ان کی تعداد 72 برارے زائد ہے۔ان

س سے کچ او تمانی لید سے النے گئے بی

اوسلو معاہدے کے فورا بعد سے فلسطین عابدين كے ايك طبقہ نے اسرائيل يراسية حملول س درت پدا کردی تی بت ے ہم

نووانوں نے خود کو بارود سے لیے کر اسراتیلی فوجی وخیر فوجی شمکانوں بر شسیی علے کے جس سے درجنوں اسرائلی باک ہو گئے جن می فوی می شامل تھے۔ ایے حلوں کے بعد اسرائیل معشد فازہ ی کوسل کرکے مسطین مزدوروں کو اسرائیل میں داخل ہونے سے روک دیتا تھاجس سے د صرف ان مردورول کو بلکہ ان کے مالکان کو جى كافى نقصان سونجا تها حالانكه شدى حلہ کرنے والے فلسطین بیٹ لے کر اسرائيل من داخل سي بوتے تھے لين اس کے باوجود اسرائیل زلہ معیشہ رمث لے کر اسرائیل میں کام کرتے والے فلسطينون يركرناتها

هدي علول ع مجراكراسرائل ف ایک نی پالیس ر عمل کرنا شروع کیاجس کا عصد هسطین مزدوروں یے اسرائیلی معاشیات کے انحصاد کو کم کرنا تھا۔ گذشتہ ایک سال

س اسرائی حکومت نے جراروں مزدور تعاتی لیند

اور روانیے عد الدكر لي بس طوست كى ياليى ہے کہ ان ممالک سے مزید کام کرنے والوں کو لاکر سطینیں یے انصار کمل طورے عم کردیا

وزيراعظم اسحاق رابن كى نتى پالىيى

جلتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دان مگومت اسرائیل اور مسطینیوں کے مابین مکمل قطع تعلق ک

جاسرائیلی منیقل پر کام کرتے ہیں۔ ایک خاصی تعدادس رواني سے استے مزدور محى باس جو بالعموم تعیرات سے معلق کاموں س مصروف ہیں۔ ان مردوروں کے آجانے سے اب زراعت و ممرات کے دونوں اہم قعبے غازہ یک کی ناکہ بندی سے بند سس بوتے دراصل اسرائیلی طوست کا اندازہ ہے ك اب اے بيں ے بھيں براد كے قريب فلسطینوں کو بی اسرائیل میں کام کرتے کے لئے رمث دین ہوگ سرکاری یالیسی می ہے کہ مزید مزدور دوسرے ممالک سے لاکر مسطینوں ہے

انحصار ممل طورے فتح كرديا جائے۔ واضح رسب ك روانیں اور تھانیوں کے آنے سے قبل ایک لکھ 20 ہرار مسطین اسرائیل س کام کرکے اپنے فاندان كالهيث يالت تع

اس نی صورتمال سے اسرائیل وزیر اعظم كانى نوش بى مردست 26750 كلسطينيوں كو

ورک برمث الماموا ب جوظامر ب اعده دفول مي مزيدكم موكى داين كاخيال بكراس عامراتيل كوببار عادين عاحق خفرات س كى بوكد

زراحت اور تعمیرات دو ایے فعے بی جن س امرائل کوسسے نوکروں کی مزورت ہے۔ اج اسرائی کے تعمراتی سکڑمی کل تقریبا76 برار مزدور کام کردے ہیں جن یں سے 50 جراد غیر السطين اور صرف 16 برار فلسطين بيداى طرح 13 بواد کے قریب تھائی اسرائیلی مستوں یا کام کردہ ہیں جب کہ اس کے مقلطے می ملسطین مزدوروں

ہوگا۔قابرے کہ بے روز گار پراین ی نام نماد" مكومت "كے لئے مشكلات بداكري كے شايداب می وقت ہے کہ یاسر عرفات اپنے اس اقدام کی حاقت کو سلیم کرلی جو اسوں فے اوسلو میں تقریبا دوسال قبل اٹھایا تھا۔ مگر شاید اب ان کے لئے ناکای کے علاوہ سارے دروازے بند ہو گئے ہی۔ یہ بات مجی واضح رہے کہ اسرائیل فلسطین

اسرائي مي نومي بنياد يرفي والا كام مي منا بند

موجائے گا تو ہے روز گاروں کی تعداد می مزید اصاف

عسیی حلوں سے تھبراکر اسرائیل نے ایک ٹی پالسی پر عمل کرنا شروع کیا جس كامقصد فلسطينى مزدورول براسرائيلي معاشيات ك انحصاركوكم كرناتها کوشنہ ایک سال میں اسرائیلی حکومت نے ہزاروں مزدور تھائی لینڈ اور روانیے ے درآمر کرلے ہیں۔

مزدوروں سے نجات یاکر بھی محفوظ نسیںرہ سکے گا۔ کی تعداد گھٹ کر 5 ہزار 4 مورہ گئی ہے۔ ایک سال اس ير حلد كرنے والے يد تو يلے يدم ماصل كىل يەسادى مزدور مرف مسطىنى تھے۔ كركے يوكام كرتے تھے اور ية الله اس معمد كے اس تبديل شده صور تحال مي ياسر مرفات كي لے اسی کس برمث کی منرورت ہوگ

" حکومت " کے لئے مشکلات مزید یڑھ جائیں گی۔ ان ك الدك وقت مجى فازه ين مي خاص طور سے ب

8 لى المزانشنل

118 NO 390

# سي حال رہاتو ہروشلم جلدہی ہودی شہر بن جائے گا

## فلسطینیوں کے پرانے مکانات گراہے اور یہودیوں کے نئے مکانات بنائے جا رہے ہیں

اسرائیلی حکومت نے بروشلم میں 2 ہزار پانچ سونے مکانات بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس مقصد کے لئے 53 میکٹرزمن پہلے ی عاصل كرل گئ ہے جس مي سے كم از كم تيس فيصد زمين عروں کے بروشلم کے بیودی میزابیود انمرٹ كاكناب كدف مكانات كى تعمراس لن صرورى ہے کہ روشلم میں مکانات کی سخت کی ہے۔ یہ مكانات إن يوداول كے لئے بنائے جارے بي

ارچین ایل اونے دھمی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے یووشلم سی نے مکانات بنائے تو وہ

کوئی کارروائی شیں کی گئی۔ مذاكرات سے عليمه بوجائے گاگراس كااسرائيل

اقوام متحده کی قرارداد کے مطابق پروشلم ایک

مقبوصنه علاقد ہے اور بیال میودلوں کو آباد کرنا غیر

قانونی ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ اس قرار داد کی

خلاف ورزی کی ہے۔ مر اس کے خلاف آج تک

تباه شده مكان كے لمبے إلى بيتحكريد فلسطين بيد بوچورباب كراب مي كهال رجول كا

جنوں نے مال میں شادیاں کی بیں۔ واضح رہے کہ اسرائل نے روشلم ر 1947 کی جنگ می قبند کرایا تعاد اسرائيل اس اپناازلى دالكومت كماب جب كربي ايل اواس اين متقبل كے فلسطين رياست كادارا ككومت بنانا جابتا بيراسل ين ايل او امن معابدہ کے مطابق روشلم کی حیثیت کے بارے می گفتگوا مجی ایک سال بعد ہونی ہے۔ مگر اس وقت كے انے سے قبل بى اسرائيل اسے بورے طور پ سودى شربنادينا چابتاب

ر کوئی اثر بڑنے والانسی ہے۔اس کے برعکس وہ مزيد كابزاريانج ومكانات بنانے كااراده ركھا ہے۔ روشلم کا کل رقبہ سات بزار بیکشرزمین ر شتل ہے۔ 1947ء اسرائیل نے اس س پلے بی 2 ہزار تین میکٹرزمن صبط کر لی ہے جس س سے کل 80 فیصد سے زائد عربوں کی تھی۔ اس صبط شده زمین براب تک 35 بزار مکانات میود ایل کے لئے بنائے جلعکے ہیں۔ شرکے میز کاکمنا ب ك 440 بيكرزين يرمزيد صنباك جائ گ جال

میوداوں کے لئے مکانات تعمیر ہوں گے۔ اس نے مزید کما کہ عربوں کے لئے ان کی این زمین پر 8830 مكانات بنائ جائي كے مكريد الك سفيد جوث ب معالمہ بمیشہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بالعموم فلسطینیوں کو این زمن رہمی گھر بنانے کی اجازت سس بوگی اور اگر توئی بغیراجازت کے بنالتیا ہے تو اسرائیل اسے غیر قانونی قرار دے کر بلڈوزر سے

یکم می کو بیودایل کو دھاتی بزار مکانات بنانے کی اجازت دینے سے چند روز قبل یعن 27 ا پریل کو مشرقی بروشلم میں واقع سعدہ فتقیرات کا گھر بلڈوزرے اسرائیلیوں نے زمین بوس کردیا۔ یہ گھر فتقرات نے اپن زمین ر بنایاتھا اور 17 سال سے قائم تھا، پلے انہوں نے گھر بنانے کی حکومت سے اجازت مائلی مر ظاہر ہے اس میں انسی ناکای ہوئی۔ پھرجب بلا اجازت انہوں نے بنالیا تو گذشتہ دنول 17 برس بعدات دهادياگيا\_اب فتقيرات ان کے شوہراور چار بچ ایک ٹوٹی ہوئی بس میں رہے بی جوان کے ایک دوست نے فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈکراس نے ایک چھوٹا سا ٹینٹ بھی فراہم کیا ہے۔ شقیرات بجاطور پر کہتی ہیں کہ ان کا کھر ڈھاکر اسرائیلیوں نے دوسرے تمام عربوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ یعنی کہ یمال صرف یمودیوں کے مكان بن سكتے بي عربوں كے سس واضع رہے كہ پہلے بی میودی عربول سے تمن گنازیادہ ہو چکے ہیں۔ عربول کی آبادی اس وقت ایک لاکھ پیاس بزار اور مودنوں کی ساڑھے چار لاکھ ہے جن میں سے اکثریت بابرے آکر بیال آباد ہوئی ہے۔ عربوں کو بیال

فقیرات کایہ مجی کہنا ہے کہ یبودیوں کی طرح عرب بھی باؤس میکس وغیرہ دیتے ہیں مگر شرکے عرب علاقول کی صفائی رہ توجہ نہیں دی جاتی۔ سودی خراب ہیں اور جو چز جبال کرجاتی ہے وہیں ری رہی ہے۔ اپنا گھر تباہ ہونے کے بعد شقیرات اور ان کے خاندان کی زندگی کھ بوں بسر ہوتی ہے بے بس س رہھتے ہیں اور سوتے ہیں۔ فود فتقيرات خيم من كهانا وغيره پكاتي بي كويا اين ي

شادی شدہ بحول کے لئے یہ دونوں کرے بنوائے بیں۔ مگر اب وہ مجی اس انتظار میں بیں کہ کس روز اسرائیلی بلڈوزر آکر ان کا بھی گھرا دیتے ہیں۔ العطراش بی کی طرح ست سے عرب یروشلم میں ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کا کھر كرانے ميونسيل افسران بوليس اور بلاوزر لے اكر

اسرائیل ک دوغلی پالسیسب ر عیاں ہے گر



اسرائيلى مظالم كے خلاف مسجد اقصى كے سامنے فلسطيني خواتين مظاہرہ كرتے ہوئے

زمین پر خاند بدوشوں کی سی زندگی بسر کرنے پر وہ اور اس کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کاکمناہے کہ ان کے اہل خاندان مجبور ہیں۔

جناب العطراش مجی مشرقی یروشلم کے باشدے ہیں، حال ہی میں انہیں حکومت نے وارتگ دی ہے کہ انہوں نے دو کرے بغیر اجازت کے بنالیے ہیں۔ العطراش کا کنا ہے کہ اجازت حاصل كرنے كے لئے در خواست مدت ب افس میں روی ہوتی ہے گر اس پر کوئی کاردوائی سس موری ہے۔ اس لتے انہوں نے اپنے 2نے

عرب این زمینوں یہ کمر بنانا پند سس کرتے دراصل یہ اعلان یا عربوں کے لئے 8 ہزاد سے ذاتد مكانات تعمير كرنے كى بات اس لئے كى جارى ب تا كه زمن بتمياني كى نئى يبودى كوشش يرموقع عرب تنقيد كامقابله كياجاسك والانكداسرائيل كواس کی مجی صرودت نسین ہے۔ آخر عرب زبانی تنقید کے علاوہ اس کاکیا بگاڑ سکتے بس۔

# اردن میں تسلی اور قبائی اختلافات خوں ریز شکل اختیار کر سکتے ہیں

اددن میں آباد بیں تو پھر اس تعریف کے مطابق خود

شاه حسین اور ان کاخاندان مجی اصل اردنی نسی

بی۔ کیوں کہ بادشاہ کا خاندان تو بیال جنگ عظیم

اول کے درمیان آیااور باقاعدہ باشی بادشاہت کے

آكرآ باد ہونے كى اجازت سي ہے۔

گذشته دنول لونبورسی آف جادون یا ارون تونیورٹی میں طلبہ کے دو کرونوں کے درمیان تصادم میں 20سے زائد افراد بری طرح زخی ہوگئے۔ اس تنازعه اور تشدد کے بعد اردن میں ایک بار مجرب بحث چڑگی ہے کہ فی الواقع اصل اردنی ہے کون ؟ جھر ااردن بونیورٹ مں ایک بچ کولے کر ہوا جس ير عام طور سے كاكيشيائي نسل كے طلب بنتھة تعے۔ ایک دن اس ہر ایک عرب طالبهم بیٹ گیا۔ جب كاكشيائي طلب آئ توانوں نے عرب طالب علم سے فی خال کرنے کو کماجس پر اس نے کما کہ "یہ ميرا ملك ب اورتم لوگ يبال صرف ممان بو" اس ير تو توسى مي شروع بوني اور نوبت مارييك تک پھونج گئ اور اس کے بعد نورے قیمیں میں تشدد مجمل گیاراس تشدد کے بعدیہ سوال شدت ہے اجركرملي اياب كداس اددني سماج كالمستنبل کیا ہے جے برطانیے نے جنگ عظیم اول کے بعد الك غيردر خزقطعه زمن يرقام كياتها

کاکشیائی نسل کے لوگ دراصل عثانی

ملطنت کے دور سی روس سے آئے تھے۔ دراصل یہ لوگ عثمانی سلطنت کے خلاف روسی افواج کے اقدام کے بعد وہاں سے بھاگ کر موجودہ اردن من پناہ لینے آئے تھے۔ جو اس وقت عثمانی ترکوں کے زیر اقتدار تھا۔ ان لوگوں کا کہناہے کہ اردن کے قیام

تعبات قائم کے

ے کہ آج کی وہ

لوگ جو خود کو اصلی اددنی كمد سكس اقليت من بين اكثريت فلسطينيون ک بے جنوں نے 1948س اسرائیل کے قیام اور 1947 میں غازہ اور مغربی کنارہ پر اسرائیلی قبضد کے بعد بھاک کر بیاں پتاہ لی تھی۔

اگر اصل اردنی سے مراد وہ عرب بی ہو كاكشيات آئ بوخ لوكون سے اور غازہ ومغربی کنارے کے فلطینوں کی آمدے قبل موجودہ

تیام کاعمل تو 1923میں شروع ہوا جب برطانیے نے ہے قبل انسوں نے بی عمان اور الیے کی دوسرے شریف حسین کے بیٹے عبداللہ کو اس غیر زرخیز شاہ نے ان کی مدکی تحی اس لئے ان کی احسان مند ت تام کے اگر اصل اردنی سے مراد وہ عرب ہیں جو کاکنشیا سے آئے ہوئے لوگوں سے اور غازہ و مغربی تبایلی سرداردن تعلقہ سے معلوہ شاہ حسین کمی کے علاوہ شاہ حسین کمی کے علاوہ شاہ حسین کمی کا معلقہ سے معلوہ شاہ حسین کمی کا معلقہ سے کہ معلوہ شاہ حسین کمی کے معلوہ شاہ حسین کمی کا معلقہ سے کہ معلقہ سے کہ معلقہ کے معلوہ شاہ کی کا معلقہ کے اس معلقہ کی کا معلقہ کا کا معلقہ کی کا مع مطابق خود شاہ حسین اور ان کاخاندان بھی اصل ار دنی نہیں ہیں۔

> علاقے كا حكم ال بناديا شاه حسن كى جرا بجي اس طرح اردن کے بجائے مجاز میں پیوست ہے۔ اددن کا ساج آج بھی ایک طرح سے قبائلی

بيكى المرة تبائل تنازع آج بلي يائ جات بن ۔ اگر چدشاہ کی ذات سے بورا سماج جرا ہوا ہے مكرنسلي وقبائلي اختلافات اين جكه موجود بسء اكترشاه حسن قبائل باس مي قبائل سرداروں سے مل كر

ان کے مسائل کو سنتے اور عل کرتے ہیں۔ دراصل قبائلیوں ہی می انہیں مقبولیت حاصل ہے۔ ورد شرول میں جبال فلسطینیوں کی اکثریت ہے ،اخوان سلمین کااثر زیادہ ہے جوشاہ حسین کی مغرب نواز یالسی کی مخالف ہے۔ لیکن جونکہ آڑے وقت میں

کیمار کانڈر انچیف کی وردی می عوام کے

سلصے آتے ہیں۔ دراصل فوج بی شاہ کی سب زیادہ وفادار ہے اور اس کی وجہ سے ان کی حکومت جي قائم ہے۔

اردن نونیورٹی کے حادثے کے بعد وانشور طبقك ان عناصرفے زور وشورے اردنی قومیت ك الك مهم تعيروى ب جوسماج كى طبقاتى تقيم كے فلاف اور متدہ تومیت کے علمردار ہیں۔ ان لوگوں

نے یہ مطالبہ مجی کیا کہ وہ سادے عوامل ختم کئے جائیں جن سے اردنی سان اج مجی ایک قوم ب بونے کے باوجود قبائل ونسلی وفادار لوں میں باہوا ب لوگ دراصل خود كواي شر قبلي يانس وابسة كرنے ميں زيادہ فر محسوس كرتے ہي۔ انہيں بنيادول ير انسي اسكولول اور يونيورستول سي داف ملت اور نوكريال مجي لمتى بي-

دراصل یه قبائلی اور نسلی تغربی و تقسیم شاه حسن کی پالیس کا ایک صدے۔ اس پالیس کے تحت آج تک ان کے فاندان نے بیال عکومت کی ے۔ اگریہ تقسیم وتفریق ختم ہوجائے توشاہ کی آمرانہ فالله فالمحدث محى خطرے مي رد جائے گ ليكن ار سلی وقبائلی تفریق و تقسیم کو وه خطر ناک حد تک مجى وفصف دينا نهي جابة رجناني اددن لونورسي كے حادث كے بعد خود انہوں نے اور ان كے وزير شراديد بن شكر في بدات فود مافلتك ادر جہاتلی وسلی سرداروں اور لیدوں سے ال کر مد يكورفع دفع كراديا

# بي پناه کزي بين يادرانداز؟

ماداشرس نی حکومت کے قیام کے بعد ایسالگا کاکنا ہے کہ ہم ای صورت میں والس جاسکتے ہیں، ہے کہ وہاں صرف بگلہ دیشی می رہتے ہیں اور اگر ان تمام کو دہاں سے بھگایا سس گیا تو وہ ببنی کا تایانیا کردی کے ۔ اس می کوئی شک نہیں کہ کچو بنگلہ دیشی مبنى مي صرور بي ليكن ان كى آراس بيكالى مسلمانون كو جس طرح براسال كيا جارباب وه قابل ذستب ليكن یہ مجی ایک جعیقت ہے کہ ہندوستان میں صرف بنگار دیش می کے نہیں دوسرے کی مالک کے بھی شری ره رب بي ليكن طومت انسي درانداز سي مانت وه

> الجنى يى ئى الى ك مک گیر سطح بر ایک سروے کرایا ہے جس من اعداد وشمار پیش کرکے یہ بتایا گیا ہے کہ بگلہ دیش کے علاوہ افغانستان براء تنبت سری لنکا اور دوسرے ممالک کے کتنے لوگ پناہ کزیں کی حیثیت سے رہ رببي

80 کے دے س تبتی پناه کزینوں کی آژ میں بے بناہ اصافہ ہوا۔ جن

مي 44 فيصد تعداد زبي پيشواول اور ننول ير مشتل ہے۔ دلی میں 25 جرار افغان پناہ کزیں ہیں۔ تری بورہ س کیاں برار چکما قبائل ہیں۔ تمل ناوو میں 2 الکد سری جنوبی تری اورہ کے علاقے می ایک کیمی واقع ہے لنكاكے پناہ كزي اور دس برار مراكے بي۔

علبة ـ اكثرنے اے اپنادوسرا وطن بنالياب ـ كي لوكوں

بگلہ دیش سے ببئی آنے والوں یر نگاہ رکھنے اور

ان کاریکارڈ تیار کرنے کے لئے 1982 س مبتی بولس من ایک اسپیشل سل بنایاگیا تھا۔ اس طرح کا ایک سلل یاکستانی شریوں کی بمبئ آمدیر نگاہ رکھنے کے لئے آزادی کے فورا بعد ی بنا دیا گیا تھا۔ سی آئی ڈی کی " اسپیشل

برانج ایک "الے شراوں کی سات دن کاموقع دی ہے۔

سات دن س اسس این شریت ابت کرنی موتی ہے.

اكرمشتبه افراد اين شريت ثابت كرنے مي ناكام دہة

ہی تو انہیں بذریعہ رُین مغربی بگال کے ہری داس اور

لے جایا جاتا ہے۔ پھر دہاں انسی تی ایس ایف کے

جب ان کے ممالک کے حالات بستر ہوجائس اور ان کے لئے کوئی خطرہ نہ ہو۔ حالاتک سیاسی یار فیاں اس بات ے انگار کرتی بی کہ وہ پناہ کزینوں کا سیاسی استحصال كرتى بين اور انسي اينا ووث بينك بناتى بين ليكن حقیقت توسی ہے کہ سیاس پارٹیاں انسی اپنا ووٹ بینک بی مجتی ہیں۔ مغربی بگال کی حکومت نے بناہ

انسیں بناہ گزیں کہتی ہے۔ ابھی حال ہی میں مروف نوز ان میں سے اکثری باز آباد کاری کردی گئی ہے اور وہ

اینے اسنے ملک والیس جانا سس چاہتے۔ وہ اب اس ریاست کے شری بی اور ان کے وجود سے امن وامان کو کوئی خطرہ لاحق شیں ہے۔ لیکن دلی اور بہتی میں ان لوکوں کے وجودكو بست يواخطره مان ليا كياب ي وجب كدوه لوك خوف وبراس كے عالم س رەرب بس ليكن ان لوگوں کا کمنا ہے کہ خوف وہراس کی یہ زندگی براخطره مان لياكيا ہے۔ کروایس جانے سے جسز

ہے۔ دلی می 1991 می - اریش بیک " شروع کیا کیا تھا تاکہ پناہ کزینوں کے مرمعت ریلے کو رو کا جاسکے. جال پاس مرار چکما پناه کزی ده رسید بس 1986 میں ان می سے زیادہ تراین وطن واپس جانا نہیں ان لوکوں نے بیال آنا شرورع کیاچا گانگ میں ان کے خلاف على مم نے انسي بھلگنے ير مجود كيا تھا۔

كزينول كوالك درجددك ركاب

بهار مل 4973 بىگلەدىشى اور برمى پناە کزیں ہیں ان میں سے اکثر کی باز آباد کاری کردی گئی ہے اور وہ اپنے اپنے ملک واپس جانا نہیں چاہتے۔ وہ ب اس ریاست کے شہری ہیں اور ان کے وجود سے امن وامان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے ۔ لیکن دملی اور بمبئی میں ان لوگوں کے وجود کو ہت

سع تک ہمیشہ بگلہ دیشی مسلمانوں کی ناک میں رہتی ہے۔ لیکن انکے گروں یر جھانے عام طور پر اتوار کی ات مل بڑتے ہی۔ بگالی بورا کے ایک کرے می نین دوسرے نوجوانوں کے ساتھ رہنے والا ایک 32 مالہ نوجوان این کهانی موں بیان کرتاہے۔ متقریبانصف شب کاوقت تحارزور زورے دروازہ معظمطانے کی آواز اری تھی۔ دروازہ کھولاتو اولس اندر کئے۔ہم سے ہمارے نام بوتھے ،ہمارے ساتھ دو ہندو لڑکے بھی تھے۔ ان کا سار س 4973 بنگه ديشي اور يري پناه كزين جي نام سن کر بولس نے انسس جانے دیا۔ اور محجے اور

"مين چيخار ماكه مين مندوستاني بول بندبگددیش سرمد رسکورئی فورسزکے والے کردیا يرے گاؤں كے ايك دوسرے نوجوان كمال كو باہر

ببنی میں بگالیوں برکیاگذرری ہے

دى جانے وال مختلف ديور اول سے موجائے گار

کسل لے جار کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں ان لوگوں سے کما کہ

مجی تیار نہ تھا۔"اس کروی میں کچھ لوگ بھگہ دیش کے

یا تحوی دن انسی لوکول نے جو اس کے ساتھ بگالی

بندوستان والس بحج دياء سرحد ياركرنا سبت آسان تحا

مهاراشرس شوسیناکی حکومت کے توبام کے بعد مبینہ بگلہ دیشیوں اور بگلہ بولنے والے

نس علاقوں کی شناخت کی ہے جہاں بقول اس کے بنگلہ دیشی رہتے ہیں اور بولس نے اس ک

ہندوستانیوں کو بھی کس طرح براسال کیا جارہا ہے۔ان سے پینے کس طرح وصول کے جارہ

وتقريبانصف شب كاوقت تحارزور زور سدروازه معظمطاني وازآري تحي دروازہ کھولاتو ہوس اندر گئے۔ ہم سے ہمارے نام بو بھے ہمارے ساتھ دوہندولر کے بھی تھے۔ان کانام سن کر بولس نے انہیں جانے دیا۔ اور محصے اور میرے گاؤں کے ایک

دوسرے نوجوان کال کو باہرا تظار کردی ایک بولس گاڑی میں ڈال دیا۔"

انتظار کر رہی ایک بولس گاڑی میں ڈال دیا۔"ان کے گیارات میں انسی ایک اعواری جو کی برلے جاکر بنگ دیش رانفلس کے والے کردیاگیا۔ علاوہ بولس نے کچے اور لوگوں کو بھی پکڑا تھا جن س عزیزل کے مطابق مجھے کم نسس معلوم تھا کہ مجھے نواتین اور بے بی تھے۔ انس می ای بولس گاری

بول تو ببنی بولس صبح سے شام تک اور شام سے

اس وال دیا گیا تھا۔ محرانس اسپیشل وائے آفس لے جایا گیا۔ اسپیشل مرانج والوں کو بی مغیر ملکیوں " کی سمیں ہندوستانی ہوں کر میری بات سننے کے لئے کوئی شناخت کی ذمرداری مونی کتی ہے۔

23سالہ عزیل کاکناہے کہ اس گروب س تھے۔وہ اے ڈھاکہ لے گنے وہاں چار دن اے رکھاگیا۔ لے اوکوں نے بیے دیکر خود کو بولس سے چڑا لیا بھیہ بولس راورا س رہے تھے۔ آپس میں چندہ کیا اور اے مراست ی س رے۔ اگلے دن ان لوگوں کو عجسٹریث کی ادالت من پیش کیاگیا۔ جبال بمشکل اکاده سوال کیاگیا۔ اور پر عزیل سالدہ کی رُین میں بیٹ کر اپنے کھر گیا اور محرانس مزنی بگال لے جاکر ریاسی اتحارثی کے والے کر دیاگیا۔ رات می انسی ندیا کے کرشنانگر میں چند دنوں کے بعد مجر بمبنی والی آگیا اور بگالی اور اس

دوسال قبل غزیزل بربعوی کے رامور بافے بمبئ آیا تھا۔ وہ اپنے تی بھائی سنوں میں سب سے بڑا

two let

ہے۔اس کے بروس کے گاؤں کے کچے لوگ بمبتی دہے

# حکومت لاکھ مخلص سہی مگراس کے اقدامات سے فرق

والے کردیا جاتا ہے۔ وہاں انسی اپن ہندوستانی ہوتی ہے جو ہندوستانی ہوتے ہیں مگر کوئی جوت نسی شریت ابت کرنے کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ اگر بی پیش کرسکتے۔ پھر بھی پولیس انسی بگلہ دیشی بی ماتی

ہند مزدور کسان پنچایت کے سکریٹری شکر سالوی کتے ہیں کہ ہر تین مینے ہے بولس كجهلوكول كوامحاليق بانهس كجهدنون تك حراست سيرهت باوربكك دیش بھے دینے کی دھمکی دیت ہے اور پھر پید لے کر چھوڑ دیت ہے۔ بولیس ان بے یادورد گار لوگوں کو بری طرحے لوٹ رہے۔

الیں ایف والے متعلقہ شخص کی باتوں سے مطمئن ہے۔ بوجاتے بن توانس بندوستان واپس مجمع دیا جاتا ہے ورند انس بگلہ دیش روانہ کردیا جاتا ہے۔ اس طرح کتے ہیں کہ ویک بگلہ دیش سے ہمارے تعلقات خراب پار لکھ 24 مزار پاکستانی ياكستاني شهريوس كؤ پنجاب س اثاري جميح ديا جانا ہے۔ بولس کے ریکارڈ کے مطابق گذشتہ 13 سالوں میں کھانا صروری نس ہے۔جبسے اسپیشل سل بنایاگیا مبنی کا دورہ کرچکے ہیں،

مبنی کے دی کشراف ولیس وی ایل اعظے بولیس ریکارڈ کے مطابق سس میں اس لئے بگلہ دیشی شروں کے لئے رورث اب تک قانونی طور ر

انسى پاس بورث جمع كرا دینا ہوتا ہے۔ یال محرنے اور ربائشی مدت میں توسیح کی اجازت انهي " اسپيشل رانج ایک" ہے ہی مل سلتی ہے۔اوروبی سے اسی اپنا یاس بورث مجی وايس مل سكتا ہے۔

ایساکرنامشکل ہے ،کیونکہ یمال آتے ہی ایئر لورٹ پر یہ می کتا ہے کہ تیس ہزار تک بنگر دیشی اب می شر

و554 بھر دیشیوں کو ببتی ہے بھددیش بھیاگیا ہے۔ ہوف آٹھ بھدیشی شریوں نے اپن دہائشی دت اوران میں ہے 1283 اب بھی شرمین بیں لیکن ان کے میں رہ رہ بی پولیس نے ان کی تمیں کالونیوں کی واضع رہے کہ ان میں اپنے لوگوں کی مجی خاصی تعداد میں توسیح کی در خواست دی ہے۔ پاکستانیوں کے لئے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کمال ہیں۔ ڈی سی فی کا شناخت کی ہے۔ استقے کا یہ مجی کہنا ہے کہ اگر کوئی اپنا

اس شمارے کی قیمت جاردویتے سالاند چنده ایک سو پیاس دویت اسوامر کی دالر مكي از مطبوعات مسلم ميزيا ثرست ي نثر ، پيليشر الييثر محد احد سعين الفاء افسيف ريس سيهم واكر دفتر لى ثائمزانترنيشنل 49 ابو الفصل الكليو. جامعہ نگر انی دلی۔25سے شائع یا فون : 6827018

# وكجير تلخ حقائق ، چند چشم كشار بورشي

مسلمانوں برکیاگذر دی ہے اس کا ندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ بمبی بولس نے ایسے رجمبتی سے نکالنے کا بیزا اٹھالیا ہے۔ اس کارروائی میں مبینہ بنگد دیشوں کے ساتھ اصل بي اورايے ست ے لوكوں كوكيے بگدديش روان كرديا جارہا ہے اس كا اندازه يمال

## لرمجه بنگله دلش مین دهکیل دیاگیا"

پرنے شرماکی چشم دید رپورٹ

یں۔ جبوالی اکر بیان کرتے کہ ببنی میں روزی ورا میں رہے لگا اور ایک تعمراتی کمنی میں بیلیر کا کام تعداد اتن کم ہے کہ انسی الگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے

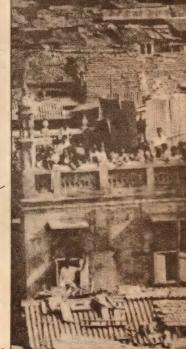

لیکن جب سے تنازعہ کھڑا ہوا ہے بہت سے وہ لوگ جو خود کو ہندوستانی کہتے بیں بری طرح براسال کے جارہے بیں۔ عزیزل صرف ایک علامت ہے۔ اليے بت سے عزيزل بي جو بندوستاني بونے كے باوجوو بنگر ديشي قرار دےدیے ہیںاور جنس بولس بگددیش بھیجنے پر کربستہ ہوگئ ہے۔

> كرنے لگا۔ وزيل كتاب كر مين د صرف كمانے لگا بك بانے بھی لگا۔ اس کا کہنا ہے کہ مغربی بنگال من وہ بشكل30روب اوميكا بالاتعاجب كربين ميساس ے دوگنا اور تین گنا کمانے لگا۔ لیکن بال ٹھاکرے کی دھکی کے بعد بگال بورا کے لوگوں میں خوف و براس

-"ادرانسي نظرانداز كياجامكاب، زياده ترلوك مغربي بگالے تعلقد کھتے ہی۔

لوكول نے يكامكان بناليا بـ ان كاكسنا ب كري كالونى

1960 ے آباد ہے۔ لیکن گذشہ دس سالوں میں بہت

جبكه سال رہنے والے بیشم لوكوں کے ياس مندوستاني

شمری ہونے کا جوت ہے۔ جن میں داش کارڈ کرام

یردهانول کے ذریعہ دیے مگلے سر شفیکٹ وغیرہ بس۔

لكن ست الي تحي بن جن كے پاس كوئى شوت

نسي ب\_ ايك دوكاندار تعيم الدين كاكسناب كه بم كيي

ذكوره كاغدات لا سكت بس العداي بندوستاني شهري

ہونے کا جوت دے سکتے ہی سال کے لوگوں کا کہنا

ہے کہ اس کاونی می کھ بھگہ دیشی ضرور ہیں لیکن ان کی

اولس کاکنا ہے کہ یہ بھردیشوں کی کاونی ہے

یوی ہو گئی ہے۔

لین جب سے تازم کوا ہوا ہے ، ست سے وہ لوگ جو خود کو بندوستانی کتے بیں میں طرح براسال کے جارب بير حريل صرف ايك علامت بر الي ست ے عریال بیں جو ہندوسانی ہونے کے باوجود

سلوك كيون سي كرتى اليكن سے قبل ساعدان

مارے یاس آگر ووٹ ملنکتے ہیں جب بم ان سے اپنا

منلہ بتاتے ہیں تو ان کا جواب موتا ہے کہ ہم کوئی مدد

سس كرسكة ـ كيونكه آپ لوگ بنگه ديشي مي دي ي

ني اعظم كاكنا بكر ير غريب لوك بس جو محنت

مردوری کرکے اپنا

والدارود ير رياوے پئري كے ساتھ ساتھ يہ كاونى بگارديني قراردے ديے كتے بي اور جنس بولس بگار

كذشة دباني مي آباد بونى بيد بيال تقريبا ايك بزار ديش مجيم يركريسة بوكى ب وفى كمانا ست اسان ب تو عزيل مى آكيا وه بكال فاندان رية بس ان من زياده تر غريب بي البدكي

رواریت کی بو آتی ہے

ش كارد دكمانا ب توبم اس سس پارت كين الي

بے شمار واقعات سلمنے آرے بی جن می راشن کارڈ والوں کو مجی پکڑ کر سرحد یار المجمع دياجاتا ہے۔

بند مزدور كسان بنايت کے سکریٹری شکر سالوی کیتے بس كه مرتين ميينے ير بوليس کچے لوگوں کو اٹھالیتی ہے انہیں کچ دنوں تک حراست میں ر محتی ہے اور بنگلہ دیش جمع دینے کی دھمکی دیتی ہے اور ا مجریسے کے کر چور دی ہے ۔ تولیس ان بے یار ورد گار

اوں کو یری طرح سے اوٹ دی ہے۔ جو لوگ بیال درہ سال سے مجی ذائد عرصے سے رہ رہ بس انسس

ماريا ابراسم كى رپورث

بولس نیالیں اور دوسرے غیر مکیوں کے ساتھ سی کاردوائی کیوں سس کرتی۔

ا پيٺيالة بن جال واپس جمیح کا بولس کو کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے کے میں جانا ہوں، یہ لوگ مجرانہ سر گرمیوں می قطعی کافذات کی سیانی کو جانجنے کے لئے بولس کو محقیقی کام الوث نسی ہیں سیری ہے کہ غیر قانونی درانداز حکومت

بولیس کے ریکارڈ کے مطابق گدشتہ 13 سالوں میں 5549 بنگلہ دیشیوں کو بمبئے سے بنگددیش بھی گیا ہے۔ واضح رہے کہ ان میں الیے لوگوں کی بھی خاصی تعداد ہوتی ہے جو ہندوستانی ہوتے ہیں مرکوئی ثبوت نہیں پیش كرسكة ـ پر بھى يولىس انهىي بىگاددىشى بى مانتى ہے۔

كے لئے الك مند بي لين طومت الي اقدالت كر ایک نوجوان حفظ الرحمن کا کہنا ہے کہ بنگلہ ری ہے جس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے آخر وہ

دیشیں کے ساتھ انتیازی سلوک کیوں کیا جاتا ہے۔ دوسرے غیر قانونی درانداذوں کے خلاف کوئی

غیرملکی در اندازوں کے مسئلہ پر ملی پارلیامنٹ کے مجوزہ ایجنڈے سے ایک اقتاس

تسرااہم سنلہ جواں وقت تنزی سے سرامحاربا جس کی بوری تہذیبی مارع مخلف علاقول سے آگر ب اور اندیشہ ب کہ آنے والے دنول میں مزید سکونت اختیار کرنے والوں پر مخصر ب ملکی اور غیر ملکی شدت اختیار کرلے گاوہ ملک کے مختلف علاقوں مل کی بحث بے معنی ہے مزیدیہ کہ اگر ہندوستان نے بنگلہ ہندوستانی مسلمانوں کی شمریت کو مشکوک بنائے جانے دیش کی آزادی کو اپنا قوی فریصنہ سمجھا تھا تو اسے چاہئے كاب اس عقط نظر كركون شخص بكك ديشى بيا كر اگراس موقع ير ريشان عال لوكول في جنكي مالات

ے تگ آر اس لس نے ہندوستان لك س جائے پناہ من كب سكونت ماصل کی ہو تو این اختیار کی ہمارا یہ وسعت ظرفی کے واضح موقف بونا حس وه ان کی ذمه واہے کہ آج کی داریاں بھی قبول کر بأرع تك بندوستان ہے ۔ رہا ان س لنے والے بر تخص کو مکمل بندوستاني سلمانوں کا ستل بندوستانی شری جن کی شریت

تسليم كياجلية لوگوں کی سکونت اور آباد کاری کے بارے می مختف سانوں سے مشکوک قرار دی جاتی دی ہے توان سای اندازے سے محقق و تفتیش کاسلملہ جاری رکھا کا تعلق دور دورے بھی بنگلہ دیش سے ثابت نہیں ہوتا لیا تو اس سے مسائل مزید پیجیدہ ہو جائیں گے ۔ اس شرانگیزی کے مد باب کے لئے ہمیں ایک موثر بندوستان جیسے قدیم بین اللی اور بین الذہبی ملک میں رویہ اختیار کرنا ہوگا۔

"فسادس شوسينك مسلمانول كونشانه بناتے تھے اب "بنگله دیشیوں"کو

### امیت یوکل کی رپورت

بولس الے لوگوں کو بنگلہ دیش واپس نہ جمع دے زد مغرمكيوس كے خلاف بال مُعاكرے كے اعلان کے بعد مغربی بگال کے باورہ بھی، منابور اور بردوان وکوب کاسلسلہ مجی چلاار ہاہے "۔

کندک بورے ایک کلومیٹر دور می شاہر گاؤں کا اصلاع کے سینکروں افراد اپنے اپنے کھروں کو والی آ گئے بیں ان می سے ست سارے لوگ اپنے اسل مجی وایس اگیا ہے۔ وہ زری کا کام کرتا ہے ،وہ مندوستانی ہونے کے کاغذات لینے آئے ہی تو بت ندکورہ باتوں کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آگر آپ

ے ایے می بی جو اپنا کام فساد کےدوران مرافی فوجوان ملیوں میں دحندہ ی چود کر آگے بیں۔ان كمواكرتے تھے۔ اگرانهیں كسي رسلمان كاخيال ب كراس كشيره ماحول ہونے کاشبہ ہوجاتا تووہ اے اس کا کالریکر مي وايس جانا مناسب نهي

كرا تهالية اوريري طرح بيناشروع كردية باوڑہ کے یاس داقع ایک اب يالات تونسي بي البية دوسر گاؤں کندک بور کا ایک مالات بيدا موكة بي-ايمرائدي دركر 28ساله يارتمو

بال مجی دس ساتھوں کے ساتھ واپس آیا ہے۔اس کا داشن کارڈ مجی ہے۔ چر مجی انسی واپس مجمع دیاگیا۔ لهنا ہے کہ تجلیے مہینے سے اکثر گاڑیاں المے لوگوں سے پنچال باٹ کے ایک مسلم نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی بحری ہوتی آری بیں۔ دولس کے زدیک مدد مسلم کا جواب پانچ اپریل کواے بری طرح زدوکوب کیاگیااور کوئی سوال ہی سی ہے اگر آپ بھر بول دے ہیں تو بھددیش مجمع دیاگیا۔ ست سارے لوگوں کے لئے یہ حالات غیر متوقع آب كو يريشان كياجانيكا"\_

تجربات کو یاد کرتے ہوئے کہاہے کہ معاد کے دوران کرکے ان سے داشن کارڈ اور دوسرے کافتدات کی مرائمی نو جوان گلیوں مل کھوما کرتے تھے۔ اگر انس تقول منگوارہ بیں۔ عاصم نے جلد ہی اپنے 14 سالہ کسی یر مسلمان ہونے کاشبہ ہو جاتا تو وہ اے اس کا کالر مجتبے کے کاغذات بھیج ہیں۔ پنچایتوں کے ذریعہ دھڑا پاڑ کر اٹھالیتے اور بری طرح پیٹا شروع کردیتے۔اب یہ دحر کافذات جاری کے جارہے ہیں۔ ایک دوسرے طالت توسس من البعة دوسرے حالات پدا ہوگ نوجوان كاكسا ب كه جبال بمرب تقے وبال الك برار بس اس وقت توجه بگالیوں بالخصوص بگلادیشیوں ہے بیگال دہتے ہیں۔ مرائمی نوجوان اور اسپیشل برائج والے ب لین میرے جیبے مزی بگال کے لوگوں کو مجی اٹھا گلیوں می گھوٹ رہتے ہیں۔ جس پر شبہ ہوتا ہے اے الماجانات بم سے كماجانا ب كراين بندوستاني بون كر ليت بس حالات انتهائي مخدوش بس مرس ياس كا ثوت دو \_ اگر آپ كوئى ثوت نسي دے سكتے تو شهريت كے كاغذات بي ليكن س نے اپنے محروالي آب کو بولیس حراست می رکودیا جاتا ہے۔ جب تک آنے کافیصلی کرایا ہے۔

🛚 ہندوستانی ہیں تو کاعذات د کھلئے۔ ورن بولس بگلہ ديش جيح ديت ب اوراس ے قبل یائی مجی کرتی ہے۔ہم نے ایے لوکوں کو مجی دیکھا ہے جو پندرہ يندره سال سے وبال كام کردہے بس ان کے یاس

پارتھو دو سال سے باندرہ میں رہ رہا ہے۔ وہ گذشتہ بیں۔ اب وہ کوریئر کے ذریعے یا اپنے زشتہ داروں کو فون

ملى ثائمزانشرنشينل 11

# وہوقت دور نہیں جب قوت خرید سے محروم لوگ زندگی بھر کنوارے رہ جائیں گے

پوری دنیا میں لزکوں کے مقابلے لڑکیوں کی شرح پیدائش میں تشویشناک حد تک کمی واقع ہور ہی ہے

تصورات كى بنيادى بلاديكا

لڑکوں کو زیادہ قیمتی مجھنے کا

انحصار مجی اس سے پیدا

ہونے والی اولاد نرینے کی تعداد

ر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ

دیگر مظاہر رہ مجی اسی تصور کی

تھاپ ہے۔ ہندوستان مس

الوكان بداكرنے والى عورت

کو کتنا بے مصرف مجما جاتا

ب اور اے کن معاتب

ے گزرنا رہا ہے اس کا

اندازہ سب کو ہے۔ صرف

اسى جرم كى سزاس ده شوبركى

طرف سے نہیں تو سرال

والوں کی طرف سے خاندان کا

معتمل مبادكرنے كے لئے

مورد الزام تحمرائي جانى ب-

ان حالات اور ان زیاد تیول

ے تگ آکر آخر عودت پر

فقير كاسداد ليق ب عمل ساقط كراليق بس يا پيث

کے اندر ی غیر مرینہ حمل کو بلاک کرنے کی

کوشش کرتی ہے۔ مطلقات می ایک ست بڑی

دسی معاشر۔ می اوکیوں کے حس

متعصباند رويه كي زياده ي نمايال ربها ب كيونكه الأكا

روز مرہ کے کامول میں مطلق مدد اور آمدنی کی

ضمانت ہوتا ہے۔ المرول من صورت حال قدرے

محلف ہے جاں اوک عورتوں کے سس روایق

تعصب کے اظہار اس زیادہ شدت پسند سس بس

شاید اس کی وجیب بے کہ طائمت اور دوسرے

پیشوں سے وابستگی کی بناء مر لوگوں کی مالی حالت

اطمینان بخش ہوتی ہے اور لؤکیوں اور خواتین کو

بھی روز گار اور تعلیم کے مواقع مل جاتے ہیں۔ تاہم

تمام شری باشدے اس خیال سے متفق نہیں

ہوتے کہ اور اور اور اور ایکسال طور بر قدرت کی

نعمت بس اور اس لے ان کی نگابس استقرار حمل کے

بعد سے می الشراساوند مشین رجم جاتی میں۔ اور آج

مجی ولادت کے نام ر لڑکے کاتصور سماجی نفسیات

كااثوث حصد بناموا ہے۔اس تصور ير ديسي سماج كي

زیادہ ی ثابت قدمی سے جا ہوا ہے جس کا عقیدہ

ہے کہ بدیا جاہے کتابی گھٹیا ہو بیٹی سے بہترہے۔

سے اہم سبب غالبا لوگوں کی الٹرا ساونڈ میسٹ تک

باسانی رسائی ہے اور جونکہ اس کی مشن کوئی سب

منکی بھی نہیں ہے اس کے حمل کے ابتدائی دنوں

کی کیفیات اور جتن کی جنس کے تعنی کی خواہش

شهری اور دسی عوام دونول می یکسال طور ر یاتی

لڑکوں کی شرح پیدائش می اصافے کا سب

تعداداولاد نریدے مروم عورتوں کی ہوتی ہے۔

الاكول كے مقلطے مي

وسط فروری میں دنیا کی کثیر ترین آبادی والے ملک چنن نے اپنے ایک سوبیس کروڑویں شہری کی پدائش کے اعلان کے ساتھ ملک س مصرف ایک بيے "كى يالىسى كے سخت ترين نفاذ كے عزم كا اظهار کیا۔ اتفاق سے یہ نو مولود مجی اڑکا نکلا چین دنیا کے ان چند ممالک س سے بے جبال آبادی می مردول اور عورتوں کے تاسب س خاصا عدم توازن ہے مثلاً گذشت سال پیدا ہونے والے بحول س اگر سو الركيال محس تو ايك سوسرة الاكے جب كه بين الاقواى تاسب106لاكول ير100لاكول كاب-يراعظم ايشياس آبادي مي جنسي اعتبار سے

پدائش کا تاسب1000 اور 927 کا ہے۔

س بل رہے بچے کی جنس کے نعن کے معنین درائع اختیار کرنے یو قانونی یابندیاں عائد کرنے کی کے معیار کو بلند کرنے کے لئے حکومتی اپنے

مشینوں کے ذریعے جنین کی تشخیص کر کے لڑکی کی صورت میں اسقاط حمل کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہورہاہے۔جس کے تتیج میں ہمار امعاشرہ اخلاقی زوال کے السداسة يركامن موكيا بج جومس دورجابليت كدخركش دوايت تك مهنياديكا

ہوتے ہیں۔ جن کی بعض فائلس انموں نے دیکھ میل بید ایکن انہوں نے کمل کریہ سس بتایا کہ وہ اس ضمن میں کیا اقدام کرنے والے بیں۔ دراصل سیس وانس جانسلر کا امتحان ہوگا۔ اگر لوگوں سے چھوٹی موٹی فروگزاشتی ہوئی ہوتس تو ماصنی کو بھول جانے والی پالسی اپنائی جاسکتی تھی۔ لین یمال تو لوگ مسلم اونٹ نگلے بیٹھے ہونے بی ۔ برکف امجی نے وائس چانسلرکو اپنا عدہ سنجالے زیادہ دن سی بوتے ہیں اس لئے ان کے دور میں علی گڑھ کے مستقبل کا علی اندازہ کرنا الجي مشكل جوگا محمود الرحمن صاحب كى كامياني كادارو مدار اس بفت ير بوكاك كس طرح يونيورى ک کروپ سیاست سے الگ رہ کر ہر معلطے میں انساف كى بنياد ير سيحي فيصل كرتے بي الك بغة میں ان کی سرکرمیوں سے مفاد ریست اور خندہ عناصر کو بالوسی اور اتھے لوگوں کو اسدیں بندھی

بن کردیلھے یہ سب کب تک قائم رہا ہے۔

كا اصنافه بوجائ كار اور تقريبا سي صورت حال بندوستان س مجی بوگی جبال لڑکوں اور لڑکیوں کی

آبادی کے جنسی عدم توازن نے ماہرین آبادی کو ح کنا کردیا ہے اور مذکورہ ممالک س پیٹ کوشش کی جاری ہے۔ تو دوسری جانب آبادی

عدم توازن س چين كوريا اور مندوستان سرفرست من جبال بر غیر ربد اولاد کے تس یکسال معصباند روب یایا جآنا ہے اور قبل از ولادت بچے کی جنس کا تھن کرنے والے ذرائع نے اس تعصب کو اور مجی ہوا دی ہے جس کے تھے مں ست ی مائس لوگی ہونے کی صورت می حمل ساقط کروالیتی بس جس ے خطرہ یہ پیدا ہوچلا ہے کہ جلدی وہ نوبت آنے والی ہے کہ ملک میں احساس مودی میں بعلا غیر شادی شدہ لوگوں کی تعداد حدے تجاوز کر جلنے گی۔ لؤكوں كو دنيا مل النے كى قدرتى ترجيح غالباس حقیت کا ازالہ کرنے کی کوشش ہے کہ Tes to Terone کے مال لڑکوں کی شرح اموات لوکوں کے مقلیے من زیادہ ہوتی ہے۔ چن می برسال جارے یانج لکھ سے زیادہ اڑکے پداہوتے ہیں۔اس صدی کے اختتام تک چن س میشه کنوارے رہے والے لوگوں کی تعداد 70 ملن

آبادی کی روک تمام سے متعلق بروگراموں کو از سر نو ترتیب دے ری مں اور عورتوں کو اسے حقوق دے کر ان کے سمای متے کو بستر بنانے کی كوشش كررى بس جوانس اب تك عاصل يه تے۔ اگریہ مصوبے کمیاب ہومجی جانس تواس وقت تک کئ مردانی سلس پیدا موسی بول گی اس مسلہ بر گری نظر رکھنے والوں کے مختلف اندازے بس مثل کے طور ہر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دلنوں کی قیمت ست عدد جلنے گی جس سے عورتوں کی حیثیت میں خاصا اصافہ ہوگا۔ نتیجا ج لوگ قوت خرید نسس رکھتے وہ شادی کے خیال سے بازرہس کے یا جس کے لوگ خلاف روایت بوڑھی عورتوں سے شادی کرلس کے ۔ ہندو تقدیر سے بغاوت کرکے بدشکون بوہ کو شرکی حیات بنالے گا۔ یہ صورت مجی پیدا ہوسکتی ہے کہ شادی کی مالی حیثیت در کھنے والے لوگ مجران طریقہ اختیار کرنے لکس اور اعوا اور عصمت دری کے جرائم کی شرح

بقيه مسلميونيورسني

موجلے گی کوریاس کنواروں کی تعداد می 22 فیصد

دراصل بعض طلباء لثرر اور ان لے عاشہ بردار جو مجی کبحار کلاس کرتے اور بڑھائی لکھائی سے کم می دلچیں دلتے ہیں دی اساتدہ کی سب سے زیادہ برائی كرتے بي سي طلب اور ان كے حاشي بردار ان اساتذه سے خوب لحل مل کردہے بس جوایے فرص مصبی سے زیادہ سیاست می دلچسی دکھاتے ہی۔ اسی قسم کے چند اساتدہ وطلبہ در اصل حیسی می سای غلاظت کے لئے ذمددار ہیں۔

لیکن وائس چاسلر نے بعض باتیں بست ی الحجی کس انہوں نے طلبے سے اساتدہ کے احرام اور اساتدہ سے طلب کے ساتھ محبت سے پیش آنے كى ايسل كى اى كے ساتھ انھوں نے يونيورسى كى جاندادوں کے تحفظ صاف عقرے انداز س داخلے اور امتحان کرائے بر مجی زور دیا انہوں نے کھے اس طرح كالارتجى دياكد كذشة دنول بست سے لھيلے

رسالهايشياءويك كادلجيه س مد درجه اصافه موجائے مبرحال به بات يقين

جاتی ہے۔ گذشتہ دو دہائیوں میں لڑکے اور لڑکیوں کی ہے کہ عوتوں کی قلت ان سے متعلق درینہ پدائش کے جنسی تفاوت کی بناء رہ جس کے تحت

باصابط قانون نسس ہے لیکن بست سے تہذیبی عوامل جنسی تفاوت کی فکل می خاندان کے مانزكو مختركردية بن مككى 60 فیسد آبادی کا ہندووں ہے محمل ہے جن میں جمز کے لین دین کا عام رواج ہے جس نے ست سے لوگوں کے لئے لڑکی پیدا کرکے جینا واقعمامشکل کردیا ہے۔ دوسری جانب یرحتی جوتی اقصادی و شال نے اڑکے والوں کو زندگی کی کم وبیش تمام آسانشوں کے مطالبے کا عادی بنا دیا ہے۔ جنز کے مطلبے کی تکمل کا مجی كانونى جواز حالانكه سس ب ليكن اے بوراکے بغیر کوئی لڑی والا بین بيلب كاتصور مى نسي كرسكل ایس صورت س کس موسط خاندان مس كن الوكيول كى موجودكى بچیوں کو مجی ابابر "آنے کالورالوراحق بے محران کے ساتھ ناانسانی کول كامطلب موت نسس تو مصيبت

بعن جگوں ریہ تاسب و لڑکوں ير 163 لاكوں كا

آیاہے ایکایی سماحی صورت مال پیدا ہوگئے ہے

کہ دسی علاقوں کا فریب طبعہ شادی کے اخراجات

كالمحمل نهس بوسكة اور اس طرح تقريبا غير شادي

شدہ رہ جانے والے دس فیصد لاکے خصوصا چین

خاندانوں کے لئے مسئلہ بنے ہوئے ہی۔ عورتوں

کی تعداد می نسجا کی واقع ہونے کے باوجودیہ مسئلہ

این جگه باقی رہتا ہے کہ معاشرے می ان کی

حیثیت کو بسر بنانے کے لئے کس اور کے

اقدامات کے جانس۔ ہندوستان کے کئی سماحی

انقلابی حکومت بر برایر دباؤ والے رہے بس که ملک

کی آبادی می جنسی تفاوت کو عور تول کے کم ترم تبے

کی علامت قرار دیتے ہونے ان کی ترقی کے لئے

مرود ہے اور اس کے رعس الوكوں كى حيثيت مادے چیکے کم نس

کے معلمے س لڑکوں کی بہ نسبت کم توجہ دی جاتی

ہے جس کی بناء بر5 سے 6سال کی عمر کی لڑکیوں کی

شرح اموات خاصی زیادہ ہے۔ اگرچہ حکومت بند

کے آئین س خاندان کے سائزکو محدودر کھنے کاکوتی

اس شذی بحران کی فعنا می جنمن کا تھن كرنے والے مراكزكى بن آئى انسول نے اپنى پيش كرده خدمات كى تشير كے لئے ذبن كو چونے والے نعرے ایجاد کیے۔ ہندوستان من غیر نرینہ حمل ساقط كرنے كے واقعات س جب حرت ناك اصاف موا تو خواتین کی تھیموں نے 1980 کی دبائی می اس کے خلاف احتجاج کیا اور آخرگذشتہ سال حکومت نے جنس کے تعن کا ٹیٹ کرنے والے ڈاکٹروں پر یابندی عاتد کردی۔ لیکن ان ڈاکٹروں کے قول کے ی مطابق متوسط درجے سے تعلق رکھنے والی بے شمار عور س ایسی تحس جنول نے تعین جنن

ہ بادی کے جنسی عدم توازن نے ماہرین آبادی کو حوکنا کردیا ہے اور مذکورہ ممالک میں پیٹ میں بل رہے بچے کی جنس کے تعین کے مشینی ذرائع اختیار کرنے پر قانونی پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی جاری ہے۔

کے تھکا کے وحوثرہ لکا لے ۔ لڑکی کی مال بننے سے اقدامات کے جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسقاط ممل ہی ہندوستان کی آبادی کے جنسی تفاوت كااصل سبب نسي ب بكديه بات مجى ب ك پیدائش کے بعد لڑکیوں کے ساتھ مختلف معمول ر التياز برتا جاتا ہے۔ دي علاقوں مي جال مندوستان ک ایک تمانی آبادی دبت ب سرکاری سروے سے مطوم ہوا ہے کہ لڑکیوں ہر تقدیہ اور دوا علاج وغیرہ اردی میشرد اکثرام جیسانی نے کیا۔

ان کی اس نفرت کے احساس کو بھانفتے ہوئے ست ے ڈاکٹروں نے یہ کیا کہ اپنی مشینیں اور دیگر آلات گاڑیوں میں رکھ کر لکے قربہ در قربہ چھیری لگانے۔ یہ مذاق نسي بلكه وه حقيت ب جس كا اظهار مركز یرائے محقیق صحت ومتعلقہ موصوعات کے کو

# آج بھی بہار کی سیاست میں مسلمان بے اثر ہیں

## گذشته بچاس بر سوں سے سیاسی بائیاں ان کا استعمال کر تی رہی ہیں۔

-1969 کے اسمی انتخاب می کانگریس نے

9.43 فيد 1977 س 10.5 فيد 1985 س 12.7

1969س في السي في اور الس السي في في 9.

سادالمملى سى مسلمان

3

25

3.77 5.45

53 | 53

یادلیامنٹ س سارکے مسلمان

£1991\_1952

19

5.54

53

18

21

2

1969 1967

فيد 1990 س 8.72 فيد اور 1995 ك عاليه

انتخاب من 13.8 فيصد مسلمانون كو تكث ديار

وفيدو10 نيدسى نى آئى نے 6.25 فيد

1952

23

1

24

330

Congress

Janataparty

Janatadal

Percent

Total Seat

Janata

25

319

1985س لوك ول نے 8.30 فيصد اسى يى آئى نے

اس وقت ساد الملى من مسلمانول كى نماتدگی ان کے تاسب کے اعتباد سے لگ بھک نصف سے مجی کم ہے جب کہ 1991 کے یارلیمانی انتخاب مں ان کی نمائندگی کیے مسرتھی۔ اس صوبے س انگریزوں کے زبائے س كور نمنث آف الثريا أيكث كے تحت دوعام التخابات موت تھے۔ ببلاجنوری 1937 میں اور دوسرا مادیج 1946 من اسملی کے لئے کل 152 نشستى تىس جن س 129 ملاقاتى، 79 جزل، 39

مسلمانوں کے لئے اور 4 تشمستی خواتین کے

يلے انتخاب مل دائے دہندگان کی تعداد 2% .59 تھی اورسب سے زیادہ 98 سیس حاصل کر کے كانگريس سب سے اور تھى مسلم آزاد يارنى كو 20 سيسي لي تحي وه دوسرے مبرر مح مكومت بنانے كے لئے كائريس كى ارف سے الكادكردية جانے يرمسلم آزادياري كے محد يونس نے سارس این پہلی اور اخری سرکار بنائی۔اس کے متعلق ڈاکٹرراجندر برشادنے سکھاہے ک۔ "جس دن وزارت كي تفكيل موتي اس دن پٹن می کی لوگوں نے محد بونس کے خلاف جلوس تكالاجس مس ہے ريكاش نارائن اہم تھے۔ وہ كرفساركر ليے گئے۔ ان يرمقدم چلااور كي سزائجي ملى بعد س محد بونس نے سراکی میاد بوری ہونے کے پہلے ہی ہے تی کو چھوڑ دیا۔

(التم كتماصني)0935 بعدس کانگریس نے جولائی 1937 میں سرکار بناناقبول كيااور شرى كرشن سنكوكي نمائندگي من وزارت كى تفكل بونى ـ

دوسراانتاب1946س موارمسلمانوں کے لے مخصوص سیوں نے صرف دوسیس ماصل کی تحس يانج سنين جاعت مومن اور ايك سيث كانكريس كومل مسلم ليك كو چود كر ديگريار فيال کانگریس کے ساتھ مل کر کام کردی تھی۔ سادک پہلی ریاستی کانگریس کمیٹ کے صدر نواب سرفراز خال سادر تعداس كميي ك تشكيل 1908 من بوني تعي سيدحن امام سد نج الهدي اور مظهر الحق ریاسی کانگریس کمیٹی کے اہم رکن تھے۔ بهار مسلم ليك كي رياست تفكيل 15 مارچ 1908كو

1924 کے کونسل انتخاب میں مسلم لیگاور ہندو مها سماکے درید فرقہ واریت کو ہوا دی گئی جس کے تيم من ايريل اور من من اس سال مونگير اسسرام ا مظفر بور اور در بحنگه می بھیانک فسادات ہوئے

محرساد کے اہم مسلم رہماؤں کا جھکاؤ

كانكريس كى طرف بولاً كيار مولانا مظرالحق نے توسیاست سے سنیاس کے لیاتھا۔8۔ مارچ 1927

کوا محمن اسلامیہ بال میں لیگ نے مسلمانوں کے حق داستے دہندگی کے لئے ایک میمور ندم جاری کیا۔

اس دوران مومن جاعت، جاعت علماه وخاكسار يارني وغيره مسلم لیک کی مخالفت کرتی رہیں۔ ان يار شون اور رسناؤل كوليك نے غدار قرار دیکر ان کے خلاف

ميمورندم مجى جارى كردياتمار تعمیم ہندکے بعد مسلم لیگ جال سارس بوم یاکستان منایا كرتى تحى وبس جاعت علما وعنيره

یار فیال نوم مندوستان منایا کرتی تھیں بہار میں مسلمانوں کے درمیان دو طاقسن کام کرری تحس يه تقسيم سماحي اور اقتصادي فتكل س اونے طبعے اور پکیڑے طبعے

کے بچ تمی لیکن پاکستان بننے کے بعد سار کے مسلم لیگ کے رہمنا ياكستان نهس جاسكيريدبها خاص كرزمندار اور اوني طبق

ودات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ كميونسٹ يارئي ميں مجي جانہيں سكتے تھے اور آل وفلس انس ابنانس عكة تحداي ي

كالكريس ي ان كے لئے الك بناه كاه اُبت بوسكتى تمي ح نكه ليك اور كانكريس كاز مينداران اقتصادي د مانچدایک جیاتحاس نے لیگ کے رہنا كانكريس سي جلط

سارس الملىك جارعام التخاباتك مطلع سے بد چلتا ہے کہ مسلمانوں کو تکف دیے جانے کے ضمن میں کانگریس سبسے آگے ری

## مظفر بورس ممارے نمائندے مظمرا مام آبش کی فکر انگیز تحریر

12.8 فیدی نی آن نے لگ بمگ 12 فید تک 8.33 فيعد 1990 س جنادل نے 8.73 فيعد سلمانول كودست وى يى آنى في 11.71 فيصد اور 1995 مي جنادل

1995

1990

11

324

13

(In 320)

11.3 5.55

54 54

نے 12.8 نیسدی ہی آئی نے لگ بھگ 12 نیسد تكث مسلمانول كودية-

1980 1977

آزادی کے بعد ہونے سار کے انتخاب س كانكريس كے تكث يرى زيادہ ترمسلم اميدوار کاماب ہوئے۔1952ء 1985 کے اعداد وشمار کے مطابق سب سے زیادہ 1985س 34

مسلمان اسملی می گئے جن می 29 کانگریس کے عك يركلياب بوت تھ۔ 1990 کے مام انتاب س کل 20سلمان كامياب بوت ان س كياره جنادل كے تھے كالكريس كے صرف يلغ مسلم اميدوارتے اور 1995

کے مالی انتخاب می کل 23 مسلمان کامیاب ہوئے ہیں جن میں 13 منتادل 5 کانگریں ایک ی ني آني اليد جوار كهند (ايس) اليد جوار كهند (ايم) اور دوسماجوادی یارٹی کے بس اس طرح سار اسملی س مرف22.6فيد مسلمانول نے سيوں يراينا فيد

لوك سماك انقاب س1984 س جمسلم نماتندے کامیاب ہونے یہ سب کانگریں کے تھے مر1991م جنادل کے تکٹ ریمی ج مسلمان كلىياب بوع بسادے يادليامنٹ كے لئے مسلمانوں کو جمیع جانے کی تعداد 11.11 فیصدری شروع سے مسلمانوں کا جھکاؤ کانگریس کی طرف تعالین مجریه برقرار سس ده سکار ملک س بره ری فرق داریت کی وجدے وہ اسے الگ موگے۔ محاكل بور فساد اور بايري مسجد كى شهادت نے مسلمانوں کو بوری طرح سے کانگریس سے الگ کردیا۔ مسلمانوں کی د هبت جنتادل اور دوسری یار موں کی طرف درمی وی لی سنگوسر کارنے بھاجیا کو کھلنے کے لئے منڈل کمیش کی سفاد شوں کو الگو کیا۔ اس سے اس سے مسلمان مجی متاثر ہونے جن کی دو وجوبات تھیں یہ بندو طبعے کے مقلطے میں ایک معنبوط اکائی کی فکل میں نظر آنے اور دوسرے محيرے مسلمانوں كومعطل سفارشات من شامل کے جانے سے نوکر ہوں میں ان کی حصہ داری ہوئی اس کا تنجه به نظلاک مندو سماج میں جو بلحل شروع ہوتی اس سے مسلم سماج بجی شیس بچ سکا۔ بدار کے مسلمان ابني كونى الك بيجان بداد كى سياست مي نسي بنا پائے اور امجى تك سياسى پارميال اسي

می نیاب تو بماری طوست ی کو نیاب بین ہماری طوست آزاد ہندوستان س اگر ہماری باکسی می اللیت کے نہی یاد گاردں کی حفاظت ہے عملت بری ب توب جرمان مرکت یقننا ناقابل معانی ہے اور اس کے خلاف ملک گیر طور یر صرف اطلیق کی طوف سے می سس بلک ملک کے تمام جموريت لينداور انصاف دوست سكولر عناصرك

طرف سے اجتابی جلسوں اور جلوسوں کا ایک

استعال كرتى آدى بس-

سيلاب آناچائے۔

جانے اور صرف یہ احتیاج صروری سے کہ آخر کار "مكوست بند" بمارى ندبى ممارتول كي حفاظست كرنا كب سيم كيد اس سي بر مذبب ببر فرق اور بر ملاقے کے لوگ شامل ہونے چاہئیں۔ اس موقع ر محج اہے جھن كادن ياد آنا ب جب مسطین کے منلے یہ برجمد کی نماز کے بعد احتجامی جلسه بوما تها، تجویزی منظور ببوتی تعس اور

شبب و ملت کے ۔ ہر علاقے سے بہ اواز انھنی

... مراج ماری غیرت قوی کو کیا ہوا ہے۔ غیرمالک سے ہمیں کوئی عرض سس ان سے

جلوس لكنا تما شايد كي كرفياريان بمي بوتي تمس

بھی گرفت کریں کہ ملک کا آئین سب سے میری وستاويز م اوراس كي اوليت اور المسيت مسلم ب اب ایک افری بات

پرارشریف کے مزار کو آگ لگادینا محض ایک فرقے یا ایک ندمی کروہ کے جذبات کا معالمہ سی ہے۔ گوابی کی عزورت ہوتو ست سے غیر مسلم حفرات کی تھویش اس کی شادت دے سکتی ہے ( يه وه لوك نهي بي جو الحبارات اور ميلي ويون ي بعد تصاور کے جلوہ قربا ہو یکے بس) یہ مسئلہ ہے ہندوستان کے سیکولر کردار کا اور اس کے خلاف اواز اٹھانی چاہتے سیکولر ہندوستانیوں کو بلا لحاظ

یی اور شوسینا بسی جارحانه اهلیت کش یانسی ر عمل کرنے والی جامس بھی۔ چرار شریف ملک کے سکوار کردار کو ایک

ست برسی الکار ہے اگر مندوستان کے عوام ... مندو،مسلم اسکو،عیاتی درراسید اس کے وفادار بیں تو ان کا یہ مجی فرض ہے کہ وہ اینے نہدی کے نہیں دیکر تمام داہب کے مقدس مقامات کی معاظت اور تگرانی کری اور انسی کسی قسم کی فرقه يستاند رفد دوانيول كافكار يد مول دي اور اگر مکومت وقت می اس نگرانی می فافل یافی جائے اور حکمران جاحت مجی اس مس شامل ہو تو ان کی

### بقیه چرار شریف کی آگ

مولانا مظهرالحق كي صدارت من بوقي تھي۔

اس بارے میں آلیہ ورق اسین شانع کرے جو ان یشن دبانیوں کو عملی شکل دے (ب) کشیر کے مستلے ہر برامن مذاکرات کی شروعات کی جائے اور اسے عل کرنے کی مختلف صور توں پر عور و خوص كيا جائے اور (ج) فرقد يرست عناصركو سختى كے ساتھ كابوس ركما جائ اكر الليني رو مصوصا مسلم الليت دان كارشه دوانول سے محفوظ رہى اس س وہ مناصر بھی شامل ہیں جو خود کانگریس کے اندر بی اور مسلم دهمن بر کربست رہتے ہیں اور بی ہے

لى ثائمزانشرنىشنل 13

### مسئلہ سر ف آر ٹیکل ۲۲کے خاتھے سے حل نہیں ہوگا بلکہ

# وستورس بعض بنیادی ترمیم کی ضرورت اب ناگزیر ہوگئی ہے

### سپریم کورٹ کی تازہ ہدایات سے پیدا ہونے والی صورت حال پر قائد ملی پارلیا منٹ کا اظہار خیال

وقت ملک کے نظریاتی شری بن سکتے ہیں جب

دستورس بعض بنیادی تبدیلیال لاکر اسے است

الی یادلیامنٹ کے اسی مفاورتی اجلاس س

مسلم کے نظریاتی خواب سے ہم آہنگ کیاجاسکے۔

کائد محرم نے یہ بات ست واضح طور یر کمی تھی کہ

دستور مند س بعض بنیادی تبدیلیال للے بغیر

مسلمان اس ملك من ابم اور كاتدان رول ادا نسي

كريكة ـ ايماس لن كرامت كے اين خواب

اور اسکی متعین کرده مثرل دستور بند کی متعین کرده

مرل سے یکسر مختلف سے ۔ حال قرآن ہونے کی

حیثیت سے اگر مسلمان اس بات کی صرورت

ہندوستانی مسلمان حبال گذشة چند سالوں سے سخت ترین مسائل کا شکار بس وبس ان می اب ایک نتی مصيبت كااصناف مجى موكيا عددريا عظم نرسمهاداة جن کے دور اقتدار کو باءی مسجد کے اسدام کا اعجاز بجی عاصل ہے ،سریم کورٹ سے ایک نتی بدایت یاکر یقننا خوش ہوتے ہونگے کہ اب انہیں دستور کی دفعہ 44 کے تحت ملک کے لئے ایک یکسال سول کوؤ بنانے کی ترخیب دی گئی ہے۔ ہندوستان جیے

روز اول سے ہندوستانی مسلمان دستور کے دفعه 44 کو کالعدم قرار دینے کا مطالب کرتے رہے ہیں ۔ ان مسلمانوں کے ملی رہنااسے مذھبی آزادی م حله كانام مجىدية رب بير-اب جب الك بار

انسانوں کے بنانے ہونے کسی سول کوڈ کو اختیار

كرلين كاحمل انس اسلام سے خارج كرديگا ـ جب

معالمہ اتنا سنکن ہے تو محلا مسلمان اس ملک مس

کسی یکسال سول کوؤی بات کیے کرسکتاہے۔

مسلمان اس البي سول كودك بارے س اتنے حساس بيس كه وه اسينے لے دنیا کے کسی دوسرے نظام حیات کو لائق اعتناء نسی کردانتے۔ان کا ير مجى يقن ہے كہ قرم في سول كو دكو چھوڑ كر انسانوں كے بناتے ہوئے كسى سول ووكوافتيار كرلين كاعمل انسي اسلام سے فارج كرديگا۔

> كثراعلى ملك س ابتداى سے اس بارے س خاصے شکوک و شمات یائے جاتے رہے ہیں کہ یکسال مول کوڑے مراد دراصل کونساسول کوڈے۔اسلتے كه اس ملك كي غالب اكثريت شرك من بعلا ب-اور مشرکان اعتقادات اس کی زندگی کے بر عمل میں نمایاں ہے۔ اس لے غالب اکریت کاسول کوڈیقنا ان الليتوں كو بالخصوص مسلمانوں كے لئے ناقابل برداشت ہوگا جو ایک خداس یقنن رکھنے کے علاوہ طريقة زندگى كا ايك ممل نظام مجى ركحت بي -مسلمانوں کے پاس قرآن مجد کی شکل می خدا کا مخری پیغام موجود ہے۔ سی کتاب اس است کو ایک شناخت عطاكرتى ب، سي اس كا ورهنا ب اورسي اس كا بچونا مى بالفاظاديكرسياس كاسول كودي\_ مسلمان اینے اس الی سول کوڈ کے بارے من ات حساس بس كه وه اين لن دنيا كے كى دوسرے نظام حیات کو لائق اعتناء نسی گردائے ان کاب بھی بھن ہے کہ قرانی سول کوڈکو چھوڑ کر

میر دفعہ 44کی تلوار مسلمانوں کے سرار لکادی کی ے اسلمانوں کے خوابدہ قائدین نے کروٹ لی ہے۔ مسلم برسل لا بورڈ کے صدیداروں کے بیانات اخبارات کی زینت بن رہے ہیں ۔ اور يرسنل لا بوروكى طرف سے وزيراعظم كى خدمت س اکیے نے میمور دوم کی تیاری کا کام شروع کردیا گیا

معالمه صرف دفعه 44 كانس بكد دستوركي بنیادی روح کا ہے ۔جو اصلا سکولر ہونے کے بجلے اکریت پسند ہے ۔ آب کو یاد ہوگا کہ گذشت سال نومبرس قائد لى يادليامنث واكثرداشد شاؤن دستور بند س بعض بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت طرف توجہ دلایا تھا۔ لی یادلیا منٹ کے مشاورتی اجلاس من اس بات کی شدت سے صرورت محسوس کی تمی که اس ملک میں مسلمانوں کو ایک ململ نظریاتی شهری بننے میں دستور بند کی بعض

دفعات حارج ہیں۔ ابدا ہندوستان کے مسلمان اس

محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک کو ایک قرآنی سول کوڑے روشناس کراسکس تو دوسری طرف دستور منداس ملك مي اليك بالكل خير قرآني ناقص سول

کوڈ کے نفاذ کی بات کرتا ہے ۔ کویا قرآن اس ملک کے کاروال کو ایک ست می لے جانا چاہتا ہے تو دوسری طرف دستور اس کاروال کو بالکل می مخالف سمت س يراكي كلاتمناد باس كاجلداز جلد محتم ہونا صروری ہے۔

محجل جلت اس ملك كے حق مي اتاى بسرب

از جلد دستور مي وه بنيادي تبديليال لائي جائي جن

کے زیر ار مسلمانوں کے الی نظریات اس ملک رس

بلاخوف و يخطر يروان چراء سكس ـ يه بات جتى جلد

كه مسلمان الك ايسا نظرياتي كروه ب جس كى ذعرك كاسادا طريقة المى بدايات ير مخصر بير جس من دنيا كاكوني فخص مجى تبديلي نسي لاسكناء اورجب معالمه

قرآن اس ملک کے کارواں کو ایک سمت میں لے جانا چاہا ہے تو دوسرى طرف دستوراس كاروال كوبالكل ي مخالف سمت مس بيدا يك كاتصناد باس كاجلداز جلد فحتم بوناصروري ب

> یہ بات ست واضح ہے کہ جب دستور کا مقابلہ قرآن سے ہو تو بس کروڑ مسلمانوں کی جدوجد كالمحور ومركز قرآن قرار يلت كاراس طرح بم مككى ایک بدی آبادی کواین قوی جدوجدے علحدہ کرنے

قائد لى يارليامنث مختلف اجلاس مي بار بار اس امر کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں کہ اس ملک مسلمانوں کو ممل نظریاتی شہری بننے کے لئے جلد

ايمان اوريقن كاجو توان مسائل مس كسي كو دفل دینے کا جازت سس دی جاسکتی ہے۔

قائد في يادليامنث ذاكثر داشد شاذف لي ا كي حاليه بيان من اس بات ير حرت كا اعماد كيا ہے کہ دستور میں واضح غیر اسلامی دفعات کی موجودگی کے باوجودگذشتہ پیاس سال سے ہماری لی قیادت نے اس مس کی قابل ذکر حدیل کے لئے كونى مور كوسمش نسى كى وقدة فوقدادفعه والسي

كرديے جاتے بس بات يہ ہے كہ اس ملك س مسلمانوں کو کرم فرمائیل کی صرورت نسی ۔ مد تو اسس اس بات کی صرورت ہے کہ کوئی وزیر اعظم خودكوان كابمدرد بتلئ اورندى انسي يرزيب ديتا ہے کہ وہ مسلسل منافقانہ سیاست کا فکار ہوکر مشرك ساى قيادت اين توقعات وابسة كري \_ البت ضرورت اس بات كى ب ك بمارى لى قیادت از سر نو دستور کی ان خامیول کا پند لگائے اور مجوزہ ترمیمات کی ایک ایس فرست تیار کرے جس مسلمانوں کے چنیبران عرائم کاساتھ دینے کی مجر بور صلاحیت یائی جاتی ہو ۔ ورنہ چھوٹے موٹے

مظاہروں بھی بھی میٹکوں اور بار بار وزرائے

العظم کے درول پر دستک دینے سے کھ مجی حاصل نہ

کو حذف کرنے کی باتس تو صرور کی کئیں لیکن ہے

دبے لیج والے مطالبات تھے جن رو خود ہماری ملی

قیادت دنی دنی اور شرمنده نظر آتی محی ربا قرآن اور

دستور کے نگراؤکو ختم کرنے کی بات اور مسلمانوں

کو اس ملک کا نظریاتی شمری بنانے کا معاملہ تو ان

سائل یر کفتکو کرنے سے اسی خوف آنا تھا۔ان

كے لئے تواساى كافى تھاك وقدا فوقدان كيلنے قانونى

اور دستوری مسائل پیدا کرکے وقت کا حکمرال ان

کے معصوم مطالبات کے جلوس می کی سولتوں کا

برسل الدودك صدر كاج تازه بيان وارد مواب

اس مس محرم صدر نے اس امری طرف اشارہ کیا ہے

کے راجیو گاندھی کے دور حکومت میں جب شاہ بانو

کا قصنیہ در پیش تھا۔ راجیو گاندمی نے بذات خود

دفعہ 44 کو سلمانوں کے والے سے غیر موڑ بنا

دے کا وعدہ کیا تھا۔ جماری ملت قیادت کو تھویش

ب ك اخر باد باد نے نے سائل كيوں كورے

دفعہ 44 کے والے سے چدد دنوں قبل مسلم

اعلان کردے اور یس۔

# م او نبورسی ننے والس جالسلر کے دور میں داخل

اکب طویل انتظار کے بعد بالاخر جناب محمود الرحن صاحب نے علی گڑھ کے نے وائس جانسلر كاعده سنبحال ليا طلب بونين اور اساتده كى تنظيم یعن اساف ایسوسی ایش نے برجوش انداز سے وانس چانسلر كاستعبال كيا ہے۔ وانس چانسلرنے، السالكتا بي كران مواقع كافائده المحات بوسة طلباء واساتدہ کے سلمنے این ترجیات پیش کرنے کے ساتوا پناا يجندا مجي ركوديا ب

طلاء کے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے انسوں نے کہا کہ ان کا اصل کام بڑھائی لکھاتی ہے اور اسی ر بنیادی طور سے انسس توجہ دین جاہتے۔ انہوں نے بست واضح لفظوں مس کما کہ قانون کی خلاف ورزی اور صابط شکی برداشت سس کی جلتے گی۔ کلاسوں سے غیر حاصری طالب علم کو امتخان میں بیٹھے سے محروم کر دے گی۔ روال سال

سے غیر حاصری ناقابل برداشت ہوگی اور اس کا تتیجہ طالب علم كوخودى بمكتنا روك كا

وائس چانسلر نے یہ مجی کما کہ مرحانی لکھائی ے متعلق وہ ہر سوات طلبہ کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے لاتبری کو 24 کھنٹ کھلار کھنے کا پہلے می حکم دے دیا ہے۔ کر اس کے ساتھ انہوں نے طلبے سے مطالب کیا کہ وہ مجی

کماکہ 50 فیصد والوں کو استان کی اجازت ہوگی لیکن اذکم جراروں لڑکوں کو آئی اے ایس کے استحان میں حساب بانگا۔ انہوں نے مزید کما کہ میں لوگ برطرح اگر کسی کی ایک فیصد مجی اس سے کم ہے تو بالکل اجازت نہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ انسوں نے زور دیکر کما کہ لوگ کان کھول کر سن لس کہ انگھ سال ے صد فیصد حاصری صروری ہے۔ بلا وجہ کلاسوں

بيفنا يلبة اوركم ازكم سوكو منخب بوناجلبة

مسلم یونیور سی کیمپس کی بازہ سورت حال پر سمارے نمائندے کی رپورت

اس موقع ہے طلبہ لیڈروں نے بھی حسب روایت تقریری کس کی نے طلب کے عام مسائل وائس چانسلر کے سامنے رکھے۔ ایک صاحب نے اعراف گناه كرتے ہونے تسليم كيا كركنشة دنوں حالات کو خراب کرنے س ان کا مجی حصدرہا ہے کر ایک دوسرے صاحب جو سکریٹری دی کا اليكش كي مرتب بار يك بس عادت كے مطابق اساتدہ یر جم کر برسے ۔ ان کے بقول بیال سادی خرانی کی جراساتدہ ہیں۔ مگر بونین کے ایک سابق سکریٹری نے طلب او نین کے موجودہ ذمہ داروں کو

کے لئے انسوں نے ری کارویا اختیار کرتے ہوئے محنت اور لگن سے ربھی۔ان کے بتول برسال کم آڑے باتھوں لیا اور ان سے بوئن کے پیدول کا کی خنڈہ گردی رشوت خوری اور گروپ بندی کے

ومت كواسطاف ايسوس ايش سے مجى وائس مانسارنے خطاب کیا۔ ان سے قبل ایسوس ایش کے نو سنتنب سکریٹری عادف سیل صاحب نے ای تقریر می وانس جانسلر کے سلمنے گذشتہ جار مال کے ناگفتہ بہ حالات کوسلف رکھتے ہوئے کہا كه ان كو در پیش كام آسان سس ب\_ ليكن اسول نے وائس جانسلر کو یقنین دلایا کہ ایسوسی ایش ان ہے ہرا تھے کام میں مجربور تعاون کرے کی۔

جوابادائس جانسلرنے کہاکہ بیال آنے کے

بعد انسی اندازہ ہوا کہ طلباء واساتدہ کے مابین زردست فلج پيدا موگئ بيد مالانكه يه تاثر غلطب



چاہے ۔ جبال تک میودی سازش کا نکت ہے تو یہ

میرے خیال میں ہمارا اپٹا نفسیاتی خوف ہے ورند

یاکستان میں آخر کون سے غیر اسلامی کام نہیں

ہورہے ہیں یاکون سی بیودی سازش کامیاب نہیں

# شهرت كى طرف فدانى بلے بازعمران خال كى اكيا ور جھلانگ

## جمیمہ کے قبول اسلام نے مشرق و مغرب میں تہلکہ مچا دیا

گذشته دنوں پاکستان کے بلے باز عمران خان نے شرت کی طرف ایک نئ جست لگائی ہے۔ مشرق اور مغرب بر دو طرف اخبادات ورسائل ان کے چرہے سے بحرے بیں۔ بول تو عمران کے یاس سلے بھی شرت کی کی مد تھی لیکن فرق یہ ہے کہ اب شمرت کے ساتھ ساتھ بست می دولت اور ایک عدد عورت مجی ان کے حصے میں آئی ہے۔ جمیر کولڈ اسمقہ جن کے والدین کاشمار لندن کے سات

لندن کے اخبارات جھیں کسی کی خوانگی زندگی کے بادے میں تفصیلی ربور میں شایع کرنے کا خاص ملکہ حاصل ہے ، اور جو اکثر و بیشر شزادی ڈاتنا کے معالمات دل ير دل كهول كر للحق بي . آج كل عمران خان اور جمید کی شادی یر زبان و قلم کے جوہر د کارے بیں ۔ ایک اخبار می جمید کی ایک ایس تصور شاہے کی گئی ہے جس میں وہ سیمین نوش میں مصروف بي تصوير كے نيے اخبار نے عنوان

پاکستانی اگراپنے سیاسی قائدین کی ذاتی زندگی کواین ملی اور ثقافتی آرزوؤں کے تابع دیلھنے کے است سی عادی ہوتے یا قیام اسلام اور غلب اسلام کے حوالے سے اپنے قائدین کے انتخاب برائے حساس ہوتے توان کے منتخب كرده حكرانول كے نام نواز شریف اور بے نظیر بھٹو تو ہر كزنہ ہوتے۔

اميرون مي موما ب اب ياكستان جانے اور وہال این ازدواجی زندگی شروع کرنے کی تیاری كردى بير ـ واضح رب كراية قبول اسلام كا اعلان وہ پہلے می کر یکی میں اور بقول عمران انہوں نے ست بی سوچ سمج کر خاصے مطالعے کے بعد اسلام قبول كرنے كافيل كيا ہے اس لئے اس محف شادی کے لئے تبدیلی ایمان کا معاملہ نسس سمجنا

لگایا ہے ، پیاس کوروں والی تصویر " یعنی اس حالت میں اگر وہ پاکستان میں یاتی جائے گی تو اسے پاس کوروں کی سزا ہوسکتی ہے۔ ایک اخبار نے ای تصویر یرای حسرت ویاس کے ساتھ عنوان لگایاہے۔ اباع اب جمید لمجی مجی شراب سس نى كے كى" ـ جميد كے قبول اسلام سے ايك باد چر مغرب می اسلام ایک زنده بحث کا موضوع بن گیا

کھرانے کی 21 سالہ دوشزہ جیمہ کے پاس آخر کس چیز كى كمى تحى كراس نے اسلام قبول كرنے اور عمران خان کے ساتھ پاکستان جاکر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان سی عمران خال کے بست ے چلہے والے اس رشتے سے خوش دکھائی دکھائی سی دیتے ۔ انہیں افسوس ہے کہ خداتی ملے باز کو آخر لندن من شادي كي صرورت ي كيا تهي ـ كينسر استیال کے قیام کے بعد ست لوگ عمران خال کو پاکستان کی سیاست میں مخرک دیکھنا چاہتے تھے۔ خود عمران نے گذشتہ دنوں این سیاس سرکرمیاں تنز كردى تھيں۔ ان كى مقبوليت كاگراف مسلسل اور المحما جارباتها ميال تك كربعض اخبارات النسي مستعبل کا وزیر اعظم بھی لکھنے لگے تھے یکینسر استال کے قیام نے عمران کی ایک محب وطن اور سے خادم کی تصویر ابحارفے میں بڑی مدد کی ہے۔ اب ایک ایے موقع ر جب عمران کی ساس دندگی کا آغاز می مواتما ایک بورتی خاتون کو اپنا شریک حیات بنانا ہوسکتا ہے عمران کے بعض چلہے والول يركرال كررے - يحرد شمنوں كو اس بات كا

، نواد مونے ير غلط مموں كالك طوفان كوا كردى یا بعض لوگ عمران کی شادی کو میودی سازش سے تعبيركري اوريه باور كرانے كى كوشش كريں كه پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم کو سوداوں نے



اپ سازش جال میں پھانسے کے لئے جمید کو ان پرمسلط کردیا ہے۔ اس قسم کی باتیں پاکستان میں دلچیں سے سی جائیں گی۔

جمیم کا اسلام مستند ب یا نسس اس بادے س حقیقت توالله بی معلوم برابسته ایک مسلمان کی میثت ہے ہمیں یہ حق نسی سچھاکہ کی کے اسلام کوشید کی نگاہ سے دیکھیں۔ جمید کے لئے قبول

اسلام کا مُحِک خواہ کھ جی ہواے خوش آدید کنا

موقع مل سكتاب كروه جمدكے نصف ہے۔ لوگ یہ مجی سوچنے یہ مجبور بیں کہ امروکبیر

ہوری ہے جس کے لئے سودی دنیا جمید کاسارا لننا چاہے کی ؟ رسی بات عمران خان کے ساسی ستقبل کی تو ہمارے خیال میں جمیہ سے ان کی شادی ان کے سیاس کیریر پر کوئی منفی اثر نسیں والے گی۔ اس لئے کہ پاکستانی اگر اپنے سای قائدین کی ذاتی زندگی کو این ملی اور ثقافتی آرزووں کے تماع دیکھنے کے اتنے عادی ہوتے یا قیام اسلام كے والے سے اپنے قائدین كے انتخاب كے بارے مں اتنے ی حساس ہوتے توان کے منتخب کردہ حکرانوں کے نام نواز شریف اور بے نظیر محمو تو مركزنه موتے - بال يه ضرور موسكا ب كدايے قومى جرو عمران کی اتباع میں پاکستانی نوجوانوں کے خول کے خول لندن کی کلیوں میں کسی جمید کی تلاش میں لکل کھڑے ہوں اور کیا پت کہ ست سے پاکستانی نوجوان اس آسان طريقے سے دولت مند بنے كا فواب مى ديلحف لكے بول ـ

> جلدی کیجئے بسوچنے کاوقت نہیں! ہنت دوزہ ملی ٹائمزانٹر نیشنل کے خریدار بنے

🜣 کپ بلی ٹائمزانٹر نیشنل کے قاری بن کران چالیس ملین باخبرلوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو بر لحد دنیاکی دفیار یر نظر کھے ہوتے ہی۔

الله البياس كے خريدار بن كرست اخبارات خريدنے ويديوسنے اور شلى ويون ويكھنے كى ز تمت سے زی جاتے ہیں اس لئے کہ بیال آپ کوسادی خری مکجا مل جاتی ہیں۔

من المن المرآب كو عالمي معلم يراوري كے حالات ب باخرر كھا ب ي مجى بتايا ب كدونيا بحري غلب اسلام کے آرزومندوں ریکا گذر ری ہے۔ دنیا کے کس جصے میں مسلم انتقاریوں کو کامیانی الدى ب اوركال اسى شديد مزاحمول كاسامناب

🖈 فرائن اسلام کے حالات سے براہ راست واقفیت آپ کو بھی اس مٹن میں شامل ہونے پر آبادہ کرتی ہے اور اس طرح آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے لے اللہ کے قرب کی فوش خبری ہے۔

المعتمول من ردو کا پہلا بین الاقوای بنت دوزہ ہے جے دنیا کے چاریر اعظموں میں ردھا جاتا ہے اور جس كى باصابطه ايجنسيال يرصغير بندو ياك كے علاوہ مشرق وسطى، مغربى لورب، اسكندے نوين ممالک اور شمالی امریک کے اہم شہریوں میں قائم ہیں۔

است کے ترجمان کی حیثیت سے لی ٹائمز کا ہر شمارہ غلبہ اسلام کا مشور ہے۔ ہندوستان میں اس كى مقبوليت كايه عالم ب كه اس كابر شماره آنا فاناسال سے غانب بوجالا ب

🖈 کمی ٹائمز کے خریدار بن کر آپ غلبر اسلام کے ان آرزومندوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو دنیا بھر میں مختلف ناموں سے اسلام کی سربلندی کے لئے شب وروز سرگرم ہیں۔ قيمت في شماره چار روي - سالاند زر تعاون در يو صور وي

کو پن برائے خصوصی رعایت

مندرجہ بالاکوپن کے ساتھ سالانہ رعایت زر تعاون صرف ایک سو پیسیں دویتے بینک ڈرافت Milli Times International جامعہ نگرنتی دلمی کے نام بھیجیں۔

Milli Times International 49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar New Delhi-110025

لى المرانرنىشنل كى جانب

## بنن الاقوامي تحريري مقابله

جسىس 22سال سے كم عمر كے طلباء وطالبات حصد لے سكتے بيں

عنوان برائے طلبه: عصرحاصر میں غلباسلام کے امکانات اوراس مم میں نوجوانوں کا مجوز هرول عنوان برائے طلبات؛ غلباسلام کی مم میں مسلم خواتین کی شرکت کیوں اور کیہ؟

### ضروری بدایت:

- (1) اس مقالے میں شرکت کے لئے 15 اگست 1995 تک 22 سال سے کم عمر کا ہونا ضروری ہے (2) مقلطے کی زبان انگریزی اور اردو ہوگی
  - (3) مضمون كاغذك الكي طرف 44 سائزك كاغذير لكهاجانا يابية
- (4) مضمون وصوليابي كي آخرى ماريخ 15 أكست 1995 هج بعد ميس آنے والى تحريريں مقابلے ميں شامل نہيں كى جائيں گى۔
  - (ح) کامیاب امیدواروں کو انعابات کے علاوہ سنددی بھی جائے گی

انشر نشینل پرائز 1000امریکی ڈالر (سادی 32000روپے) پىلاانعام 3000روپئے ، دوسراانعام 2000روپئے تىسراانعام ایک ہزار دوپئے۔اس کے علادہ ست ترغبی انعابات

نون؛ مصامن ارسال كرتے لفافي ريه صرور لكھس "برائے تحريري مقابله

Milli Times International 49 Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar New Delhi - 110025



ف 7 انج وزن 70 کلوگرام) کے لئے مناسب رشتہ در کارے۔ جسز کاکوئی مطالبہ نسس لنین شادی کے اخراجات کے لئے 65 ہزار رویتے کے علاوہ الگ کاروبار یاسعودی عرب س اتھی طازمت کے لئے مجی رقم کی صرورت ہے۔ خواہش مند حصرات رابطہ

March 1

رابطه لمي فاتمزياكس نمبر186 16 ـ معيد يرديش مل مقيم متوسط طبقے كے مہذب خاندان سے تعلق رکھنے والی کانونٹ کی تعلیم یافت فی الحال ایم ایس سی کی طالبہ خوبصورت اور سلیتہ مند لؤکی (عمر 20 سال) کے لئے موزوں رشت مطلوب ہے۔ لڑی کے والد کاواتی ریس ہے۔ رابطه ملى ثائمز باكس نمر 187

رابطه ملي ثاتمزياكس نمبر 184 14 ۔ ایک صاحب جن کی عمر تقریبا 29 سال ہے اور جن کے یاس مر وم بوی سے تین بچ بی الے گرانے می عقد اُن کے متن ہیں جاں وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب بحوں کے ہمراہرہ مجی سکس داور وہیں کا فراہم

كرده كونى روز كار مجى كرسكس لاكى كى عمر كى كونى تعبيد نسس ہے ۔ جن صاحبان کو یہ شرائط منظور ہوں صرور دابطه قائم كري-

رابطه ملى ثاتمز باكس نمبر 185 15 یڑے محانی کے ساتھ مشترک کاروبارے وابست ذاتی مکان کے مالک آٹھ ہزار رویتے کی مابانہ آمدنی رکھنے والے گر پھویٹ اڑکے اعم 27 سال تقد 5

شرح اشتهار اس کالم کے تحت شائع و نے والے اشتاد کی شرح سبذیل ہے۔ اندرون ملك في اشتهار

برون ملك في اشتهار 1135-10 اشتهارات کی اشاعت کے جواب من آنے والے خطوط ہم بوری مستعدی سے بذریدر جسٹر ذ ذاک سپ کی خدمت میں ارسال کردیتے ہیں۔ اشترار کے ساتھ مطلوبر قم " لی ٹائمزانٹر نیشنل" کے نام بذریعہ ڈرافٹ پیشگی آناصروری ہے۔

صلوه اور بردے دارے موزوں رشة مطلوب ہے۔ رابطه ملي ثائمز ماكس نمبر180

10 ۔ مشرقی بویی کے تعلیم یافتہ شیعہ سی 6۔ امور خاند داری میں ماہر بی ٹی سی بی ۔ اور گھرانے کی گر بجویت اور کے لئے جو عمر ارنگ اور قد براعتبارے مناسب ہے موزوں رشتہ در کار ہے

رابطه ملى ثائمز باكس نمبر181 11 . نجيف الطرفين سد متوسط حيثيت ركين والے خاندان کی خوبصورت سلیتہ مند گر بجویت لڑی(مر22 سال) کے لئے رشتہ در کار ہے۔ رابطه ملى ثائمز باكس نمبر182

12۔ سی سید خاندان کے سعودی عرب میں ارکٹنگ ایکزیکنیو کی حیثیت سے 60 ہزار روہیہ كائے والے بوسٹ كر يجويث ايم فل وكرى يافت لاکے امر 28 سال تد 174 سینی میڑا کے لئے سلیتہ شعار لڑکی سے رشتہ مطلوب ہے۔ رابطه ملى التمزياكس تمبر183 13 ۔ متول اعلی سی سید گھرانے کی خوبصورت، وبين اور سلية مندلوكي ايم اس فاتل

سكنداير كى طالب جس نے كہور كاكورس مجى مكمل كر (عمر 25 سال قد يانج فث الك انج) جو پابند صوم و انٹيرير ديكوريش كا ديلوم مجى ہے موزوں رشة لیا ہے (عمر 20 سال قد 5 فٹ رنگ گورا) کے لئے

دابطه ملى ثاتمزياكس نمبر176 آني أن أن الله اديب كال كاس مند يافية مطلق (عمر 30 سال، قد 5 في 3 الح كے ليے مناسب

رابطه لمي ثاتمزياكس نمبر177 7 ـ سعودي عرب مي سيز ريز شيؤكي حیثیت سے معقول تخواہ یانے والے تیس سالہ خويرو نوجوان (قد 5 فت گياره انج، تعليم انثر ميديك) کے لئے ذہی سلینہ مند ، گریلواور وسیج الذہن لوکی

رابطه ملى ثاتمزياكس نمبر178 8 \_ كرے كے واتى يرنس سے بيس برار 4\_مشرقی بوبی کے صدیقی خاندان کی باشعور ماہو آمدنی رکھنے والے تیس سالہ گر بجویث کے مدنب اور تعلیم یافت خاندان کی نوبصورت اور اور تغصيل ارسال فرماس رابطه ملي ثاتمز ماكس نمبر 179

1\_ سركاري جونير باتي اسكول من مير 30 ساله شخص (قد 5فث 9 انج) تعليم ذبل ايمرات الل الل يى وي ئی سی ادیب کال، گریلو پشے فارمنگ کے لئے موزوں رشتہ در کارہے۔ موزوں رشت مطلوب ہے ۔ خواہش مند حضرات بشرط والسي تصوير ارسال فرماس رابطه ملی ثانمزیاکس نمبر172 2۔ عقد ان کے متن 35سالہ سی پھان (قد

وفد 8 انج العلم ايم ال كے لئے موزوں رشة رشة مطلوب ب در کار ہے۔ دلی کے رشون کو ترجیج دی جائے گ۔ طلاق شده اور بیوه خواتین مجی رجوع کرسکتی می دابطه ملي ثاتمز باكس نمبر 173 3۔ شخصد لقی خاندان کے عقد ثانی کے معنی

37 سالہ ڈی گلٹر کے لئے 25 سے 35 سال کے درمیان کی ندمی رجان کی دیندار لڑک سے رشت مطلوب ہے۔

رابطه ملى ثاتمز ماكس نمبر 174 وسلیتہ مند نوسٹ کر بجویٹ لڑکی (حمر 27 سال، قد لئے مہذب خاندان کی ڈاکٹر لڑکی سے رشہ مطلوب ساڑھے پانچ فسے) کے لئے موزوں دشتہ مطلوب ہے۔ نواہش مند حضرات بشرط واپسی لڑکی کی تصویر

> رابطه ملى ثائمز باكس نمبر175 5 - دین دار ، ماہر امور خان داری اللہ اے

## خليح جائيي

9۔ سن سد خاندان کی بوسٹ گر بجویٹ لڑکی کی طالبہ (عمر 22 سال، قد 5 فٹ 3 انج) جس کے پاس

### REQUIRED URGENTLY

#### **UPS ENGINEERS:**

- Electrical Engineering Degree with 3-5 years experience in UPS Systems installation, start up, commissioning and maintenance, Battery charging, Rectifiers, Inverters, Power electronics.

#### **ELECTRICIANS:**

- 3-5 years experience in electrical installations, layout of cabling, connection of panel boards.

#### **AUTO CAD DRAFTMEN:**

- Diploma in drafting (University Degree is a plus) - 3 years experience in Auto Cad Version 12.0 and
- operation of Digitizer and AO size plotter. Knowledge of DOS 6.2 and Windows 3.1

#### 4) A/C TECHNICIANS:

- Diploma in Airconditioning, with 3-5 years experience in Installation, Commissioning and maintanance of A/C equipment.

Qualified to send CV's to P.O.Box 43379, Rivadh 11561 or Fax to (01) 476 3810.

### CONTRACT PROCUREMENT REPRESENTATIVE

Degree in Electrical Engineering or Equivalent, Experience with at least 5 years in contracts procurement in a manufacturing environ-ment. Familiar with purchase order process. Encompasses all aspects of technical procurement such as source selection, price negotiation, delivery, products and suppliers reliability, conditions of acceptance and evaluation. Must be a computer literate.

Professional candidates only may send their resumes by fax 220-1355 or mail to:

Recruiting Manager P.O.Box 90916 Riyadh 11623

### CIVIL ENGINEERING OPPORTUNITIES - RIYADH (SAUDI NATIONALS PREFERRED)

A leading Saudi Arabian financial institution has the following vacancies based within the Premises Management Division at Head Office in Riyadh.

#### CIVIL ENGINEER: (Ref: CEI)

Academic qualification must include a degree in Civil Engineering, with a minimum of 10 years experience in managing large commercial building construction, refurbishment and maintenance projects. Strong project management experience together with excellent communication skills

Additional vacancies exist for qualified Engineering professionals with the following skills:

- Architectural Engineers (Ref: AE1)
- (Ref: ME1) Mechanical Engineers
- (Ref: EE1) Electrical Engineers
- (Ref: QS1) Quantity Surveyors (Ref: DM1) ☐ Draftsmen

Qualifications must include extensive practical experience of working in large commercial building construction, refurbishment and maintenance projects. Bilingual communication skills and knowledge of various PC software package such as AUTOCAD

The organization offers a comprehensive compensation package including a competitive salary, housing allowance, end of service award

Fully qualified candidates should direct their detailed resumes, quoting appropriate reference number and including current compensation to:

RECRUITMENT DEPARTMENT P.O.BOX 22613 - RIYADH 11416 or FAX TO: 405 7353

HALIFAX CORPORATION, an electronic services and facilities support company is preparing to bid on a solicitation to provide telecommunications equipment services in Saudi Arabia.

To support this effort, we are interested in identifying and contracting qualified candidates for the following positions. Successful candidates, who are willing to participate in our proposal effort, will receive first offer of employment status upon successful award of the contract.

### MANAGERS / SUPERVISORS

5 to 8 years experience in the operation, maintenance and repair of the following digital patch and access (DPAS) System : Microwave ; Outside cable plant ; Tower maintenance; And ground mobile (GMF) gateway.

#### TECHNICIANS

Minimum 2 years experience in the above listed DPAS plus 2 years of installation, maintenance, repair of multiple conductor aeril, underground and buried multipurpose communications cable to include coaxial and fiber optic.

All positions require that applicants selected will be subject to a security investigation.

Respond with detailed resume of experience and qualifications to: P.O.BOX 38756, Dhahran (Doha ) 31942, Saudi Arabia Eax: 00966 03 891 1656

### REQUIRED URGENTLY

A LEADING DAIRY COMPANY HAS VACANCIES FOR TWO SELF MOTIVATED TETRA PAK SUPERVISORS/TECHNICIANS. CANDIDATES SHOULD BE AGED BETWEEN 30 - 35 YEARS WITH AT LEAST 5 YEARS OF PRACTICAL EXPERIENCE AS TETRA PAK SUPERVISOR/TECHNICIAN WITH FOLLOWING REQUIREMENTS:

THOROUGH KNOWLEDGE OF TETRA PAK MAINTENANCE. CAPABLE OF IMPLEMENTING THE PLANNED & PREVENTIVE MAINTENANCE

MINIMUM QUALIFICATION SHOULD BE AN INTERMEDIATE. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO DIPLOMA HOLDERS IN MECHANICAL.

KNOWLEDGE OF PRODUCTION/MANPOWER PLANNING.

FLUENT SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH. KNOWLEDGE OF ARABIC IS AN ADVANTAGE.

• SHOULD BE COMPUTER LITERATE.

PLEASE SEND YOUR C.V.'S TO: PLANT MANAGER

P.O. BOX 6905, JEDDAH - 21452, SAUDI ARABIA

### CAREER OPPORTUNITY

A leading Saudi Company requires a self motivated candidate in the following domain:

### INSTRUMENTATION ENGINEER

Having a Bachelor Science in Electrical Engineering or Electronics, with a minimum of 7 - 10 years experience in the following disciplines:

Sales , Degree & Commissioning of H.V.A.C. Control Systems Knowledge of Low Voltage Control Panels

Knowledge of PC Computers, Auto CAD, Word For Windows

Fluent English, Written and Spoken. Apply your CV to the following address:

The Administration Manager P.O.Box 9698.

Dammam 31423, K.S.A

اظہار کاراستہ کھلے گااور وہ ہمارے معبود کی شان من

## کہیں آپ ناقص عقل اور اوندھی منطق کا شکار ہوکر اسلام سے دور تو نہیں ہوتے جار ہے ہیں

# بھریہ جسم کی نمائش، غیر محرموں سے خلوت اور سودسے چشم ہوشی کیوں؟

فی زمان ہمارے معاشرے می بعض الے مریمنانہ عوامل داخل ہوگتے ہیں جن سے مادہ برستی کے رجمان کو فروع ملا ہے اور اس کے تیجے میں اخلاقی اقدار کویا مادیت کے سیلاب کی ندر ہوگئ ہیں اور شری توسیح اور اس کی مسلط کردہ لعنتوں کے جوم س آج کا انسان این مسائل کا حل وسائل سے وحوندنا چاہتاہے اس لئے کہ اس کی نگاہ مادے کے اکے اور کچ دیکھ نہیں پاری ہے۔ سی وج ہے کہ اسلام کے طلال وحرام کے احکام سے چشم بوشی اور با اوقات ان کو بیج کردانے سے مجی نہیں حوکا۔ شرعی مقاصد کے تنبی اس کے جل نے اسے سائل حیات کے عل کی تلاش میں ناقص عقل اور اوندمی مطق کا خوکر بنادیا ہے۔ یہ خراتی نہ صرف خاندانی سطح ریبکد انفرادی اور اجتماعی برسطح ر نمایاں طور ر دیگھی جاسکتی ہے۔

اس خرابی کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کے ایک عظیم مبدا وشع کی طرف سے آنگھس بند کرلی بس جو کسی مجی تبدیلی اور انقلابات دہرے مرا ہے اور وہ قرآن اور سنت اور سی دونوں چزی شریعت اسلامی کاسرچشمہ مجی ہی۔ اور جب بم قرآن وسنت كو شريعت كامبداكية بس تو

اس كامطلب يه بواكه بروه چيز جواب اثر اور اس کے نتیج میں کوئی فساد اور خرابی پیدا کرتی ہے وہ حرام کے زمرے س شمار ہوگی مثلاب کہ اللہ نے عورت کے لئے اپنے جسم کی نمائش کو ممنوع قرار دیااب این مناسبت عورت اور مرد کے سرکی تحدید کی کئی کہ جس کا منشاء یہ ہے کہ عورت کا جسم دعوت نظاره كاذريعه نيب اور لوكول كى نگابي ادبدا كراس كى طرف ندائص لكسي- آج جن معاشرول مي

اگر کسی کو کوئی خراب چیزدی جائے تواس کولوٹادیتاہے یا پھنک دیتا ہے سی حال گالی كاہے كہ جس كودى جاتى ہے وهاسے لوٹادیتا ہے۔

انسانی مساوات جنسی یرایری اور ترقی کی حمایت کے سانے عقل ومنطق کی بسیالمی لگاکر عورتوں کے جم کی نماتش کے لئے داد و محسن کے لئے ہر دعب حیات میں انہیں آگے لایا جارہا ہے وہاں ترقی کے خود ساخنہ نشانے توصرور ماصل کرلیے گئے ہیں

لین اس کے ساتھ ان معاشروں کو اس آزادی کی یوی قیمت بھی چکانی بڑی ہے وہ اس طرح کہ بے حیائی کی بروردہ جنسی بے راہ روی کے نتیج میں سامنے آنے والے غیرازدواجی تعلقات؛ بن بیای اور کم من ماؤل جیسے مسائل نے بے پناہ سماحی، اخلاقی اور قانونی الجنس پیدا کردی بین اور قبر کا حال بس مرده ی جانتا ہے۔

ایک اور مثال سود کی ہے۔ رسول اگرم صلعم نے سود خور اس کی حایت کرنے والے اور اس کے کام میں کسی افرے سے شریک رہے والے ب لعنت جبی ہے کیونکہ ان سے گناہ کی حوصلہ افزانی ہوتی ہے اور حرام فعل کا ارحکاب ہوتا ہے۔ اس طرح الله کے رسول نے صرف شراب اور اس کے يينے والے رہى لعنت نہيں جمجى بلكه اس كے كشد كرنے والے ير اس كو ايك جگه سے دوسرى جگه منقل كرنے والے ، پلانے والے ير بيخ والے ي اس كى آمدني كھانے والے ير اور خريدنے والے ير بھی لعنت جمجی کیونکہ یہ سارے افراد فعل حرام کے ارتکاب س ایک دوسرے کے مد ومعاون بس اورایک ساتھ مل کریرانی کو پھیلارہے ہیں۔

نی صلعم لے کسی غیرمرداور غیرعورت کو

كرنے سے مانعت س جى رسول اکرم صلم کے نزدیک ی مرست تمی که لوگوں کو شرک می رائے سے بھایا

رسول صلم نے اس ے سے فرایا ہے کہ کی عورت سے اور اس کی خالہ یا پونی یا پھی سے یا دو سکی بنول سے ایک ساتھ نکاح کیا

جائے کیونکہ اس فرج مرد قطع رحم کامرتکب ہوتا ہے

خلوت میں اس لئے رہے سے مع کیا کہ شیطان

اجتاعی معاملات میں خواہ ہم ذہوں سے واسط ہو یا غیر ذہب والوں سے اسلام ہر جگہ سلامت روی کی تلقین کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے اس بات سے مومنوں کو بازدہے کی بدایت کی ہ کہ وہ مشرکوں کے دنوی دنیاؤں کو گلی دی کیونکہ اس سے مشرکوں کی طرف سے عناد ود شمنی کے

كلات بدكس كے الك موقع روسول اكرم صلم انسی سکاسکتاہے۔جس سے کہ وہ فحاشی پر مائل ہوسکتے ہیں۔ قبروں کے پاس معجد بنانے اور نمازادا نے فرمایا کرسب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص

اب والدين إلعنت بحجد ني صلم استعمادكيا كياكه كونى تخص اين والدين ير لعنت كيي مجع مكا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ کسی تخص کے باے کو کالی دے تو وہ اس کے باے کو گالی دے گا تووہ اس کی مال کو گالی دے گااس طری کہ اگر کسی کو کوئی خراب چزدی جائے تو وہ اس کو لوٹا دیتا ہے یا پستک دیتا ہے سی مال گالی کا ہے کہ جس کو دی جاتى بوهاے لواديا ب

## جبتك آدمی جنابت سے پاکی ماصل نہ کرے دحت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے

سوال: میری بیوی یوی جھکڑالو ہے۔ میرے اں باپ سے اوق ربت ہے۔میری ال چاہت ہے كه مي يوى كو طلاق ديدول، مي والده اف بحول اور طلاق ہونے کی صورت میں ان کی مشکلات کے خیال سے ریشان موجانا موں۔ میں دیندار نوجوان ہوں س نہیں جابتا کہ طلاق کے بعد اللہ کے عضب كالسخق قرار ياؤل ادريزي تحج بيكواره ب كه والدين كى ناراصكى مول لول جن كى اطاعت مجرير الله كى جانب سے فرض كى كئى ہے۔ عبداللہ ب عمر سے مروی عدیث میری نظرے گذری ہے جس کا منہوم یہ ہے کہ ان کی ایک بوی تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے اور ان کی مال جاہی مص کہ وہ بوی کو طلاق دیدیں۔ تو وہ رسول اگرم صلم کے یاں استعماد کرنے کے لئے آئے تو حضور صلع فے اسس طال کا حکم دیا۔

جواب؛ این عمر کے معالمہ کا تعلق ان کی ماں سے نہیں بلکہ ان کے والد حضرت عمر بن الخطاب رصى الله عندے تھا۔جسمعالم كا ذكر ائى بوى اور ال کے اوالے ہے آپ نے کیا ہے اس میں الك بات واصح بـ وه يه كه آب كى بوى اين ساس یعنی آب کے والدہ لواذیت سپنیاتی ہے اور آپ کے لئے مناسب نہیں کہ اے اس حالت میں قائم رکس یعن اے کس طرح شددیں۔ بس اگر ہے کرسکس توانے من کریں کہ وہ لڑائی جھاڑے ے بازائے۔ آپ این مال اور بوی کے درمیان صلح و صفائی مجی کرا سکتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو دونوں کے لئے الگ الگ دہنے کا انتظام کردس میں

اعرى عل مو نكتا اور ان مي سے كوئى تدير الا فرند مول اور آپ کی بوی ساس سے اوائی بحرائی بندنہ کرے اور اس بر لعن ،طعن کرتی رہے تواین والده کی اطاعت میں بیوی کو طلاق دیدیں اور اے سینے والے ممکن صرر کا ازالہ کر دی۔ اور جو تخص الله کے لئے کسی چزے دست کش ہوتا ہے توالثدا سے بستردل فراہم کر دیتا ہے۔ اور بر حال س این استطاعت کے مطابق معاملات کو حل كرنے كى كوسشش كيج \_ اور طلاق كو صرف آخرى عل کے خانے میں کھیں جس راس وقت عمل ہو

سكاب جب تمام تدبيري ناكام بوجائي سوال: ایک اڑی نے کی شخص کے بارے س این کروالوں سے س رکھاہے کہ وہ بڑا دیندار ب اور اتھے اخلاق والاب کھر والے اس کی شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی کو اس کے گھر والوں کی غیبت و چغل خوری کی عادت کی بنا کر یہ رشة منظور نهي ب كياب الكاركرن كاحقب جواب؛ اگر لڑی کے کھر والوں نے لڑکے کی وصنوباتى رب كا دينداري ويانت داري اور حن اخلاق كا اطمينان

کرکے شادی کے لئے اس کا انتخاب کیا ہے تو لڑکی کوچاہے کہ یہ رشتہ مظور کر لے ،جال تک سوال اس لاکے کے کھر والوں کانے جو لوگوں کی فسبت کرتے ہی توبی ساراعمل خود ان کے ساتھ ہے جس کی بنا ہر مناسب کفو کے لاکے کے ساتھ شادی کی جويز كورد كرنامناسب نهي ب مكن ب كراتنده

آپ کے سوال اور ان کے فقہی جواب تصیت و خوف خدا کے زیر اثر ان کی اس مجھ عادت میں سدھار آ جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اڑکے کے کھروالے جب بیٹے ہوئے غیبت میں مصروف جول تواس وقت ده شريك عجلس يد مور ایس کسی بات کی وجہ سے جس کا تدارک ممکن ہو شادی کی تجویز کو رد کر دینا داناتی سس بے بلکہ الا کے کے اس دشت کی خیر و برکت کو تبول کرنا

> سوال: من شادی شده نوجوان مول ميرا بچه الماقاتي كره س بحي موت قالمن ير جابجا پيشاب كر دیتاہے جن می بعض کا تو محجے علم رہتاہے کہ کمال کاندازہ نس ہو یآنا اور محجے یہ خیال دامن گیر ہو جاتا ہے کہ بورا قالین نایاک ہوگیاہے۔جن جکموں پر پیشاب كاشبة تحااس پانى سے دموكرا في طرح سكماليا جانا ے کیاوصو کی حالت من اس قالمن برطنے مجرتے ے دوبادہ وضو کرنے کی صرورت پیش ائلی یا

> جواب؛ صاحب سوال نے اگر نجاست لگی جكمول كو الحجى طرح يانى سے دھو ديا ہے اور اس كا ار زائل ہوگیا ہے تواب وہاں یر نجاست باتی س دی اب اس ر چلنے محرفے میں کوئی حرج نس اور وصورنے کے بعداس ریر لکنے میں بھی کوئی حرج شیں ہے کیوں کہ اس سے نجاست دور كر دى كى ب \_ اور اگر بعض ايسى جكسوں يو

نواست باقی رہ کئ ہے جس کاعلم نسی تو وصو سے بھکے ہونے پر کے ساتھ اس پر چلنا درست سمیں لین اگر پروضو کے بعد اوری ارح خشک کرنے گئے ہوں تواس قالمن ریطنے میں کوئی مصافقہ سیں۔ سوال : زيد كا پيشه مجارت ب ـ وه اپ سامان تجارت کی اشیاء کو نقد بھنے کی صورت میں مثل کے طور پر سوروپے میں دیتا ہے۔ تو دوسری صورت می وہ اپنے گابک سے سامان کی قیمت سال بحرك اندر قسطول مي وصول كرتاب اس طرح اے ایک موبس روپے ملتے بی کیا یہ طریقہ شرعاجاز ہے۔

بواب؛ جامعہ از ہرکی فتوی کمیٹی کے ممر کے محمود عبدالمتلى خليفه اس كاجواب ان الفاظ مي دية بس كركسي سالان ير متعين كرده نقد قيمت كو اس ر امنافے کے ساتھ بالاقساط وصول کرنے میں كونى قباحت ياكناه نسسب-اوراس ذائدر فم كاشمار سود میں نس کیا جانے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اطلال دت كى مى اين كونى قيمت ہے۔ يعنى يه ك اگر تاجر ذكور يخ كے وقت كابك سے بورى قیمت وصول کرانیا تو وہ رقم سے اس طور پر منافع كالاور ال خريد كرالما بمردوباره اس بيما تواس كى الدنی اور کماتی میں اصافہ ہوتا۔ لندا خریدار جس نے چیز تو لے لی ب لین تاجر کو تھوڑے تھوڑے كرك اس ك قيمت اداكراب اور ده اجركوث مذكوركي قيمت سے دوبارہ مال خريد نے اور اس ير نفع كانے كے واقع سے موم كردا ہے۔ اى كے اسلامی شرع کی رو سے اس کے لئے جانز ہے کہ این مال کی قیمت کی وصول کے لئے اس انظار

کے بدلے نقد قیمت براصاف کی صورت می لے ير طريقة بائع اور مشترى دونول كے لئے جازے۔ وال: میرے مامووں نے میری مال پر تمت لگانی ہے کہ انسوں نے ان ریم کروایا ہے اور ال كاكنا ہے كہ ماموں لوكوں نے جموث كراحا ہے۔ معالمداور سنكن اس بناء يرجوكياب كرماموقل في مرے بھائوں کو جی این طف کرایا ہے۔ می فود اس طرح کی باتوں میں بھین سس کرتا میرے سامنے مشكل يرب كرس اين ماموول اور بمانيول س

جواب ، جامع المام محد من استاذ شيخ صالح الدلان كا جواب يه ب ك جبال تك آب ك مامووں کی طرف سے آپ کی والدہ ہے سم طرازی کا الزام سے تو اس پر توجہ دینے اور قلر مند ہونے کی مرودت نس ب لین ایک ریشانی مرود ب جس کے اساب کا بد لگانا اور اس کا از الہ کرنا از حد صروری ہے۔ وہ یہ کہ آپ کی والدہ اور ان کے محاتیوں کے درمیان کوئی اختلاف یا تشکش ضرور ہے جس کاسد باب ہونا چلہے۔ جبال تک الزام رافى كاتعلق بواس كى بنياد ركونى تتجدافذنسي كيا جاسكناكيونكه فود اشام كى كونى بنياد نسي بوتى اس لنے بسرسی ہے کہ خاندان کے ذمہ دار افراد بن اور بھاتوں کے معلطے میں ماخلت کرکے ان کے اختلافات کو دور کرادی۔ اس معلمے کے تمام پلوؤں کا بوری توجہ سے مطالعہ کرنے یہ عین مكن ہے كران اسباب تك رساتى موجاتے جن كى بنادى دونول سى ناعاتى جل رسى ب اور الزام ادرجواب الزام كى نوبت اكتى ب-



## خواتین کی صحت پر حمل کے کیااثرات مرتب ہوتے ہیں؟

# "سن نے کبھی محسوس ی نہیں کیا کہ میرے وجود برکوئی بوجھ لاددیاگیاہے"

علادہ اس کے کہ کوئی غیر معمولی تبدیلی ان کے اندر

متعلق منی رویہ اس لئے رکھتی بس کہ غیر شعوری مل کے تئیں رجمان ورویے کامتوقع ماؤں طور ر وہ این ماؤں کے بیان کر دہ ناتوش کوار کی صحت پر قابل ذکر اثر رہا ہے۔ مثلا چار سال ہے

> ز حکی وولادت کی معلمہ کے فرائض انجام دینے والى چىتىس سالە خاتون جولی کاروز نے اپنے اس ذاتی احساس کا اظہار کیا ہے کہ انس حالمہ ہونے کے تصور ے فشی ہوتی تھی اور اس کے بعد کے نو ماہ کے دوران کمی کی مالوی نسس موتی اس لے کہ شروع سے ی انہوں نے شبت دویہ اختیار کیا۔ ان کی امد کے مطابق ان کے سال لڑکے کی والدت

ہوئی اور عزیز واقارب نے جس فوشی کا اظہار کیا

اس سے انسی مزید تقویت حاصل ہوئی۔ ان کا

خیال ہے کہ بست سی مائس والدت و حمل سے

بس جو ان کی یاد داشت كاحدى جاتے بى۔ ونكه وه خود يوگاكي معلمه بس اور یابندی سے مزوری ورزش کرتی بس اس کے علاوہ وہ اكوينكج اور علاج بذريعه نوشبو اور چینی جری بوشوں صبے دیکر متبادل طريقوں سے بحی وقيآ فوقياً مدد لتى بن اس لے ان کاخیال ہے کہ اب جم سے انہوں نے ایک ربط فاص کر قاتم رکھا ہے جس نے

تجربات سے متاثر دہی

والت حمل من انس لمجى خانف سي كيار موصوفه كاكمنا ب كرانس يدلجي خيال ي

سال قبل وہ اتنی دبلی ہوگئیں کہ اس سے پہلے زندگ اس پر بقول ان کے ستم یہ ہے کہ ہر شخص انسی س کمی نس تھیں۔ اور اب اس مالت س آنے جنین کی دیکھ بھال کے طریقے ہی سکھانا رہا تھا۔ ان اج جب كدان كابجد ماه يرا مورباب اور وه است كذشة ردعمل يربلك كر غور كرتى ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رویے میں بہت شدید تھیں۔ خیرسے اب وہ خود کو الكے بچے كے لئے تيارياتى بس۔

ک خروعافیت سے کسی کو دلچیں کم بی تھی۔ انہوں نے بعض عورتوں سے سناتھاکہ حمل کی حالت میں عورت كاحس يره جانا بلكن ان كاحس توكس ے بھی نسس کھلا بلکہ گول مول اور بعدی ی ہوکتس۔ خیر ہوئی کہ ان کے شوہرنے ان کے ان تاثرات كو محسوس كرليا اور ان كى ست دلحوتى كى تابم اليي حالت من خود كو سنجالنا آسان بات سن تحى ٢ خرى ماه س معاملات بدرتن صورت اختيار كركت جب ان كابلا ييشر مد درجه يره كيا اور كافي وقت اس فنفا خانے می کزارنا بڑا۔ اسی اپ جم يرشدد خد آناتماكه اى في انس اس قدر رسواكياب اور نكو بناياب

بے کی والدت کے بعد مجی نیکولا یریہ قنوطیت طاری ری اور زندگی بر اعتماد کی بحالی می انسس کچھ

پدا ہوری ہے جو انس خود کی اور پیٹ س یلنے والے بچے کی زیادہ دیکھ بھال ير اکساري ہے اور نیادہ برسکون محسوس کرنے کے لئے انسوں نے بھی مانش اور اکو پنگیری فشستون من اصافه کردیا۔ وهاین جسم كى تبديليوں بريرابرنگاه ركھتى تھىں۔ اور كچ كراني محسوس ہونے ہیں باسانی مجولیق تھس کہ اس کی کے بعد ایک دم ے جم بڑھے لگا ج آگے ہل کر کیا وجہ بعن کہ بچے کاسر بلیدرے لگ رہا ہے ان کے لئے باعث تقویش س کیا حالانکہ مال بننے کا اور یہ کیفیت منتقل دہنے والی نسس ہے۔ وہ حالت تصوران کے لئے ہمیشہ خوش کوار تھااور وہ اس مرتب مل کے وسط من اتن جاق وجوبند محس کہ اینے کو تینے کی دلی آرزور کھی تھیں۔ پست قد ہونے کی وجہ شوہر کے ہمراہ برونی ممالک کی سیر بھی کر آئیں اگر ے تنزی سے یومقا ہوا وزن اور جسم کے تاسب چلوگ کے ی رے کریدنانہ باہر لگلنے کانس ہے می بے دول بن نے اسس اکر شابنگ سٹروں اور ۔ انس یہ بات الحی لکی کہ اس طالت س خوش دیکر جگہوں یہ آئینے کے ملے کوئے ہونے یہ وخرم سیر وتفریج کرتے ہونے یاکر لوگ انسی مغموم کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے معالج سائش کی نگاہوں سے دیکورے تھے بلکہ اگر کوئی یہ نے بھی اس غیر معمولی فرسی برکوئی دھیان مددیا۔ بات محسوس ن كرما تو اس قدر مادي مى خصوصا اس وقت انهس يري كوفت بوتى جب وه ہوتی۔ آنے والے بچے سے ان کے شوہر کے نگاؤ مردول کی مصاحبت س ہوتس کیونکہ وہ ایک ے بھی ان کی بست ہمت بندمی کھانے سے می تعمیراتی لمین سے وابستہ تھیں۔ ان کے رفقاء کار بھی انہوں نے کیلوری کی مقدار کاکوئی خاص خیال نہ انس المح المح كے بمدردان مفورے ديے اور يہ

ركاكيونكه ان كاجسم لمجي فريدنة تحا اب ایک دوسری مثل بر آئے۔ اتنیں سالہ نس آناکہ کوئی بوجھ ساان کے وجود مر رکھ دیا گیا ہو۔ ا نیکولا مثار کے بیال دو

مال قبل ایک بیچ کی ولادت بوئي ابتداس انوں نے حل سے متعلق اينا رويه خاصا محت مند ركحا ليكن جلد ی جم س اور معمولات مل رونما ہونے والی تبدیلیوں نے اسی کی ریشان سا كردياراس كى وجديد مى كدت عل ايك

موصوفہ کاکتناہے کہ انسی یہ کہی خیال ہی نسی آناکہ کوئی بوج ساان کے وجود ہے رکد دیاگیا ہو۔ علاوہ اس کے کہ کوئی غیر معمولی تبدیلی ان کے اندر بیدا ہوری ہے جو انسى خودكاورپيدمي يلخ والے بچكن زياده ديكو بھال براكسارى ب

طرح كى ماخلت ب\_اورايام حمل مي بوتايي ب حرصد لكا جب رفية رفية ان كا وزن كم بون لكا اور بے کی برورش مں ان کی دلچسی پیدا ہونے لگی۔ آج کہ عورت کی تجی زندگی مظرعام بر اجاتی ہے۔ ان کے جسم نے لوگوں کو جو تاثر دیااس سے وہ کیے فوش نہ جب کہ ان کا بچہ ماہ یہ اہ بڑا ہورہا ہے اور وہ اسے رہ سکس اس سے اتن دل مرداشتہ ہوکئیں کہ حمل کو گذشتہ ردعمل پر پلٹ کر طور کرتی ہیں تو اندازہ ہوتا ان جم ر فاری بافار اور بے کو عفریت تصور ب کہ وہ اپ رویے میں ست شدید تھی۔ خرے کرنے للیں جس نے ان کی شاخت کر ڈالا ہو۔ اب وہ خود کو انگھے بیچے کے لئے تیاریاتی ہیں۔ اور تمسي كيا بوگيا ہے كہ تم نسي لاتے الله كى داه ميں اور ان ب بس مردوں ،عورتوں اور بحوں کے لئے جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے بمارے رب ہمیں اس علاقے سے نکال جبال کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپن طرف سے حامی پیدا کر اور اپن طرف سے مدد گار فراہم کر (النساء الآية 75)

> كياآب نياب تك قرآن كيد آيت سس يرهي؟ مِرآب ناب تكياني يا؟؟ ذراسوجت ، غور کھنے اس سيل كهمارى أنكسي: موجاسي

جناب شكل احمد مرزاصاحب كانيور

## بقیه کیابال نهاکرے یاگل بیں

مروج سریم کورث آف انڈیاس ست بڑی بوزیش کے مالک ين كي بي ليكن ان كي فطرت بندو مخالف بيدايس صور تحال میں ان سے غیر جانبداری کی توقع کیے کی جاسکتی ہے۔ احدی سریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں نے زلزلے سے مجی بڑا اور

تعاكرے في الحاتحاك عدالت ميں جول بال خاکے کے کے ایجنٹوں کی تقرری ہوگئ ہے اس وكل جيرة للن نے سريم كورث كو توجن عدالت كا لے عدلیے عمارااعتمادا تھ گیاہے۔

وچے للس کہ یہ ان کے ذاتی معاملات میں ایک

نوش جاری کرتے ہے روکنے کی بت کوشش کی انہوں نے دلیں دی کہ چ نک مذکورہ مواد کی اشاعت کو جے مینے ب زاء کا عرصہ ہوگیا ہے اس لنے اے فراموش کردینا چاہے۔ اگراے اٹھایاگیا تواس سے اس کو مزيد شرت حاصل ہوگی اس لئے ميرا خيال ہے كداس باب كوبند

اں یہ جسٹس دریائے کماکہ المے سینکروں یا کل لوگ جوں لواس قم کے گالوں بجرے خطوط لکھتے ہیں جنس بم ردی ک

توکری میں ڈال دیتے ہیں ہم اس کس می ایساس کرتے کر بوناکے ایک شہری مسٹراے ایس گھاٹ یانڈے نے اس سلسلے س عدالت س بيان طلى داخل كياب اسلة بم توبن عدالت کانوٹس جاری کررہے ہیں جسٹس مجروچہ کے علاوہ بقیہ دو جوں

نے بی تھا رے نے ساتھ ساتھ روز نامہ توک ستا کے ایڈیٹرکو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ کیونکہ ذکورہ اخبار کی وس نومرک اشاعت می محاکرے نے لکھا تھا کہ عدالت می جول کے ایجنٹوں کی تقرری ہوگئ ہے اس لے عدلیہ نے ہمارا اعتماد الوگیاہے۔

درس اشا اقلیتی کمیش کے چیتر من جسٹس سردار علی خان نے بھی تحاکرے کے خلاف مقدمہ چلانے اور انسس سزادیے کا مطالب کیا ہے ان کاکمنا ہے کہ بگلہ دیشیوں کے خلاف انہوں نے جوزبر اگلاہے وہ توہن عدالت کے زمرے من آناہے کیونکہ سریم کورث اس مسلے بریہ فیصلہ سناچکا ہے کہ "ان کو قانون کی رو ے ان کے ملک واپس جمیا جاسکتا ہے " جب کہ مُعاکرے زروسى ان كوامحاكر يعينك ديناجات بير

## آر۔ایس۔ایس۔کےدانشورکہتے ہیں که

# ہندوں کاصفایا کرنامسلمانوں کااسلامی فریضہ ہے

### بلجیترائے کی کتاب "کیابندوستان اسلامی ملک بنتا جارہا ہے ؟ "کازبریلا پروییگنڈہ

گذشته دنول بلجیت رائے کی کتاب از انڈیا كونتك اسلامك ؟ يعنى كميا مندوستان اسلامي ملك بنتا جارہاہ عشائع ہوتی ہے جس ر ارگنازرنے ایک طویل تجرہ کیا ہے۔ ہندو احیا برستوں کے ذہن کو می کے لئے ہم اس فارے قاری کو متعارف کرانا صروری خیال کرتے ہیں۔

اندرا گاندمی کے اخری ایام میں نام نماد اعتدال پندار بندتو کے رائے یر چلنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد کانگریں نے مالٹرا سکوار "بنے کافصلہ کرایا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں نے انتخابات می کانگریس کے تس انتقامی جذیے کا اظہار کیا ہے اس لتے اب وہ مسلمانوں کی علیدگی پسندی کو ختم کرنے کے جمہوری طریقے اختیار کردی ہے۔ اور اب ملک کی سدحی راہ طنے والی واحد جاعت کانگریس کے لئے دوسری یوی اقلیت کے ووٹ جنتے کی بازی پھر سے شروع ہوگئ ہے۔ باعری مجد کے اندام کے بعد طتنے مجی انتخابات ہونے ان مس مسلمانوں نے کانگریس کو غیددے دیا ادراس لے وہ آئدہ لوک سبحا انتخابات مس کوئی مجی موقع ہاتھ سے کھونا نس جائی اور ہمیشہ کے مقلطے مي كسي زياده كل عام كاتكريس (اسلام) ياري ن جانا چاہی ہے۔ کچ ایس ی بات 9 ایریل کے اکانوک المنزك شارك س "يادريك "ك عنوان س ایک تجرے میں دوا کرنے کی ہے کہ داؤ دحرمے می اسلام نوازوں کی حابیت ماصل کرنے کے لئے این جموری ساک کی تشیر کی سر کرمیاں ذور وشورے

دیگر حربوں کے ساتھ مسلمانوں کی خوشنودی

ہے جن میں سے ایک ٹاؤا قانون کی منسوخی یا ناقابل شافت مد تك اس سي ترميم وتخفيف بيكونكه کہا جاتا ہے کہ ٹاؤا سی گجرات اور مہاراشٹر س كانگريس كى شكست كااصل سبب ب- اس صمن س کانگریس نے خود اینے می اعداد وشمار کو نظر انداز كرديا ہے يعنى يدك جون وكشميركے باہر الااكے تحت ذير حراست لي جانے والے 6600 افرادس ے صرف3416مملان تھے۔اس طرح کانگریس بی ہے تی کے رام راجیے کے مقلطے س داؤدراجیہ اور لطیف راجیے کی علمبرداری کرنے والی ہے۔ کانگریس برصورت ببنی کے سلسلہ وار بم دھماکوں اور فرقہ وارانه فسادات كامصور تياركرنے والے مجمول كو قرار واقعی سزادیے کے بجلنے اسس زیادہ بھیانک تبای کی طرف لے جانے والی سرنگ بحانے کے لے تیار کرنے یہ کربست ہے۔ ی نی آئی نے پہلے ی اس اسلام نواز طریقہ کار کے نفاذ کی ابتدا ، کر دی ہے اور بمبتی کے بم دھماكوں س لوث168 افرادى سے الزامات والي لے ليے بي اور اس دليل كو سليم كرايا ہے كہ وہ حكومت كے خلاف سى بكلہ بندو الین اکرمی فرقے کے خلاف صف آرا تھے اور یہ جياك سب جلنة بس كوني قابل تغزير جرم نسس ہے کیونکہ کافرول کا صفایا کرنا تو ان کا اسلامی فریعنہ ہے۔اس کے ساتھ ایک حیاداند مصور جو بنایا جارہا ہے وہ بگلہ دیشی در اندازوں کا باہس پھیلا کر استقبال كرنا ہے۔ دري اثناء ملك كے مختلف حصول ميں ملے سے آباد زرخز زمیوں کے مالک اور معقول مختیوں یہ فائز تقریبا اونے دو کروڑ " مجابدوں" کی قانونی حیثیت محم کرنے کے لئے مک کے قواندن س مناسب تبدیلیال کی جاس گی سی سس بلکہ پاکستان کے لوگوں کا بھی معزز مہمانوں کی طرح

یامالی اور کباتر کے

ارتكاب كا انديشه ربها

شیطان سیرے فردکی حیثیت سے موجود رہا ہے۔

بھائی اس کی بوی کے ساتھ خلوت میں رہے۔ صحابہ

بوی کے قرعی عربوں کے بادے می بھی سی

فراتے ہیں توجوا بافرایا کہ بوی کاسسرالی قری عریز

موت ہے۔ بی صلم نے بوی کے سسرالی قربی

عزیزکوموت سے مشابراس لنے قرار دیا کہ وہ کھر کے

اندر آنا جانا ہے اور اگر منکرات کا بھی ارتکاب کرنا

اندراج ان كالمول من صرور مو گار استقبال ہورہا ہے جو راؤ کے ہندوستان کو امن ، استحام اور خوشحالی کی سرزمین کے نام سے شمرت دی اکانوکس ٹائمزکے کالم نگارکے نزدیک یہ لاسخل مسائل کے تئیں داؤی عقلیت پسندی ہے۔

یہ توابتدا ہے اور جیساکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کو قریب کرنے کے لئے گہرے خور وخوض کے بعد مزید جرآت مندانہ اقدابات کے جانے ہیں۔ جن می سادے دستھ شدہ چکوں کی عميم بحي شامل ہے۔ شکست زدہ کانگريسوں نے نادرشاہوں اور ابدالیوں کو سیاسی جارہ ڈالنے کی فکر س اکثریت کی طرف دهیان دینای چور دیا ہے۔

لین کانگریس کوی مغالط سس رہنا چلہتے کہ عوام کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں اتی ہے۔ تدیلی توات یوے پیمانے یہ آئی ہے کہ مسلم حایت کے بغیر تی جے تی کو زعدست کامیاتی ماصل ہوئی اور نو آباد کاری کے کسی بھی مصوبے ر خور کرتے ہونے کانگریس کویہ بات ذہن نشن دھی چاہے۔ بال تھاکرے نے جس طرح رفیق ذکریا اور دوسرے افراد کو دھتکارا ہے وہ آڈوانی کے اس دعوے کو جھٹلانے کے لئے کافی ہے کہ شوسنا اور تی ہے تی کو ست سے مسلمانوں نے ودث دیا ہے۔ سلمانوں نے اس خیال سے کانگریس آئی کو ووث سس دیا کہ اس طرح سے وہ بی جے تی اور شوسینا کے بی ہاتھ مصبوط کری کے بعض

ملی ٹائمز میں بتھرے کے لئے کاب کے دو نسخ آ نالازی میں۔ تجرے کے لئے

كتابول كے انتخاب كاحتى فيصله اداره كرے گا البية وصول مونے والى تابول كا

بى مع بى شوسىناكو لم اس طرح اسين نام نهاد فرقد برست اور فاشث ایجنڈے کے باوجود ہندتو تحریک کو ملک کے خاصے مارے علقے مل مقبولیت ماصل ہے اور مماراشر وكرات جيے اقصادي مراكزس جوطاقت اس في ماصل کے کانگریسوں کواس سے فاقل سس رہنا چلہے۔ان حقائق سے چھم بوشی کرکے کانگریس خود

اہے ی لے تبای کاسامان کردی ہے۔ ارکسی لیڈر برکش سکھ سرجیت یہ وجہ بتانے سے قاصر ہیں کہ تی ہے تی کو کاسیاتی کیوں لمی ۔ ی تی آنی(ایم) کی چنڈی کڑھ کی مٹنگ کے دوران انسوں

نے محض اس ریشویش کا اظہار کیا۔ ظاہرے کہ یادئ کی بھا کے لئے جالیں سال سے غیر قانونی طور ہر ملک می دراندازی کرنے والے تارکین وطن کے تیس اس کا وطن دشمنانہ رویدی سب سے بڑا خطرہ ن گیا۔اس ضمن مل ہوتا یہ ہے کہ بند دروازوں کے اندر ساست دال حضرات اس ستلہ یر سنجبیگی کا اظہار تو کرتے بس اور کوئی عملی منصوب ترتیب دینے کے لئے وزارت داخله كي ميناس مجي بلائي جاتي بس لين جب یاکستان اور بگلہ دیشی دراندازوں کی نشاندی کرکے انسى دايس جيخ كى نوبت آتى ب تويد كما جاتا ب کہ بے قصور مسلمان شریوں کو مختلف سانوں سے براسال کیا جارہا ہے اور بورو کریسی اور مڈیا س او کی ذات کے فرقہ برست ان کی حایت مل لکل

اب راؤنے بہ جال حلی ہے کہ امن، خوشحالی اور استکام کے اس ملک س بگلہ دیشوں اور یاکستانیوں کو دعوت دے کراینے جمہوری ساکھ کی بحالی کوسشش کر رہے ہیں۔ جمهوریت نوازوں کو تواس سلطے س راؤے کوئی اختلاف سس ہوگا۔ اور ساری باتس وہ جمهوریت کے نام بر کوارہ کر کس ك\_وفاقيت كے مليك س انسوں نے كوئى دلچسى لیناملے ی چور دیا ہے اور یہ مطالبہ کردہے ہیں کہ فارنز ایک مجریہ 1946 کے تحت صوبانی طومتوں كود نے كتے اختيارات وايس لے ليے جاس

غیر ملکیوں کو گرفتار کرنے اور انس والیں مجمحے کے ملیلے من صوبوں کے اختیارات کی والی کا مطالبہ کرتے والوں س اکانوک ٹائمز کے كالم نكار يرفل بدواتي پيش پيش بين اور اكانوك ثائمز دراندازول كى حمايت اور دفاع من التمزاف الذياكا كتئاساتوديتاب يرمجي قابل خورب جسياكه بركش سک سرجیت نے اس خوف کا اظہار کیا ہے کہ کانگریس بھلوا انقلاب کے آگے تک نسس یائے گی اور انوں نے یہ تتج افذ کیا ہے کہ اگر اگھے انتخابات من في ج في كى طومت والے صوبوں یعن کرات اور مهاراشٹرس مسلمانوں نے کانگریس کو دوث دیا بھی تو وہاں جموریت نوازوں کی فتح کا امکان نہیں ہے۔ اس کی وجدیہ ہے کہ جیبا کہ سرجیت کاخیال ہے کہ انتقابات میں جیت اور بار کا اندازہ رائے دہندگان اور مامیوں کی تعداد سے سی بلکہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ نظریاتی طور ر وہ کس سے اور کس صد تک متاثر ہیں۔

### آب كي الجهنيي

کے لئے دو ہفکنڈول پر خاصی توجہ دی جانے والی

س ایک شادی شده عورت بول میرے فوہرای کاروباری مصروفیات کے سلسلے مل کبی لیمی کرے باہردہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کو س هوبركا بمائي مجى ربائ اے اس طرح اليك بارجب میرے دوہر باہر کے ہوئے تھے تو میرے دوہر کے بھائی نے مجے دل لبحانے والی باتیں کس اور محر شیطان کے باکاوے میں اگر ہم دونوں اس کیفیت ے کرد کے جس ر تھے شدید ندامت ہے۔ می سوچتی ہوں کہ اس گناہ کی تونہ کس طرح کروں ہے خیال مروقت میرے وہن پر دستک دیتار باہے کہ اس گناہ کے ارفکاب کے بعد س اپنے شوہر رہمیشہ کے لئے مرام ہوگئ ہوں یااس کے لئے رجست کا جوازے۔ اور جو لیے ہواکیا میں اس کے بارے س اہے فوہر کو بتا دول کیونکہ میں دیندار اور یابند صوم وصلوه عورت مول اسے زیب وزینت کو شوہر کے علادہ کسی رفاہر نسی کرتی۔ اس ریشانی سے نکلنے کی سبل بتائي۔

جواب؛ اجنبی مردول سے خلوت اسی بناء ر حرام قرار دی گئی ہے کہ اس میں عفت ویاکیزگی کی

## اگر آپ کسی الجمن میں بسلامیں یا کسی اہم مسئلے پر فیصلہ نہ لینے کی بوزیش میں ہیں جس ہے آپ کی زندگی کاسکون درہم ہرہم ہوگیا ہے تو آپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل ہے آگاہ کریں۔ ہے۔ ای وج ہے کہ رسول الرم صلی الله علیہ جماس کالم میں آپ کی نفسیاتی الجمنوں کو دور کرنے کی پوری پوری کو ششش کریں گے۔ (ادارہ) وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد

مستثنیات سے قطح نظر ہندوؤں کے تمام تر ووث

ليكن بيكناه كبيره باورالله اس سے محفوظ رکھے!

کی عورت کے ساتھ تنائی س سس دہا گریہ کہ ب توعورت سے قراب کی بناء پر لوگ اس کی ند كرفت كرمكة بن اور رد ال ير شك وشبه كرمكة بی ۔ هور کرتے کی بات سے کہ اللہ کے رسول حفور صلم نے اس سے منع فرایا کہ کسی مخفی کا سلم کے ایک ایک لفظ س کمین حکمت بوشدہ في عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم كياآب ہے۔اسلام کسی مخص ریہ پابندی عائد سس کرا کہ والين بحانى كے كرس اس كے ساتھ در ب ليكن بھائی کی بیوی کے ساتھ اس شخص کی خلوت کا صرور مخالف ہے اس ڈرسے کہ وی حادث نہ ہوجاتے جس كاذكرسائله فيكيا

زير نظر سائله اور تمام قارئين كو غير عورتول

الرحم ہے " لين صدق دل سے تور كرنے كے ساتھ اسس ایک کام اور بھی کرناچاہتے۔ وہ یہ کہ الے مكن الريق اختياد كري جس ے كه شوبر كے بعاني کے ساتھ خلوت کا تدیشہ جآنارہے۔ وہ اپنے شوہر کو بتائس کہ اس کے بھائی کے ساتھ ایسا انتظام صرور كرجائ كر اس طرح كى خلوت كا امكان مذ ہو مثلا بوی کی والدہ والدیا اس کے جمائی کو بلالے۔ لیکن اگريدشه بوكدزنا استقرار حمل بوگيا ب تويد حمل حرام ہوگا اور ایک حین تک شوہر کی قربت ے اجتاب کریں ٹاکہ اس رایسی اولاد ک دمہ داری عائدنہ ہو جو اس کے نطفے سے نہیں ہے۔

علماء محققن نے یہ تلیجہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عودت غیرمرد سے جنسی مباشرت کرلے تواس کا شوہراکی حین تک اس سے خلوت د کرے باکہ رحمی برات ابت موجائے۔ رناسے طلاق تونس برمی لین یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ مناسب سی ہے کہ سائلہ اپنے شوہر کو اس جرم کے بارے میں نہ بتاتے بلکہ اس راز کو اپنے

کے ساتھ خلوت کے چاہتے۔ ریمزگاری وتقوی مين مشهور علماء سلف

خطرات سے آگاہ

ے ایک عالم نے ایک موقع بركماتهاك اگردنياك تمام خزانوں كامح ابن بنا دیا جائے تو میں بوری دیانت داری سے ان کی حفاظت كرول كاليكن اكركسي بدصورت عورت كا مجی مجے اس بنا دیا جائے تو مجے ڈرے کہ من اس من خیانت کر بیٹوں۔ سائلہ کو معلوم ہوکہ تور کے دروازے بمیشد کھلے رہتے ہیں اور گنابوں سے توب كرلين والا ايسا موجانا ب جيساكه ب كناه اور الله تعالی کا فرمان ہے "کمدواے میرے وہ بندو جواسینے نفس ر قابون رکھ پائے اللہ کی رحمت سے مالوس نہ ہوں اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ عقور Invitation Price Rs. 4/-1 - 15 JUNE 1995

## The Milli Times International

R.N.I. No. 57337/94 RGD. DL No.-16036/95

(India's first International Urdu Weekly)
49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018

